

شخصیق اور مدوین متن (اتمام،طریق کار،مقاله نگاری)

واكرم محراش فسكال

CITY BOOK POINT

Navcod Square. Urdu Bazzat, Karachi Ph # 021-32762483 E-Mail: citybookurdubazat/Agmail.com

#### باذوق لوكول كے لئے فو بصورت اور معيادى كاب

ASSAN DEEN

اوارہ City Book Point کا مقصدالی کتب کی اشا عت کرتا ہے ، و تحقیق کے لوظ سے اس معیار کی بول اس اوار سے تحق ہو کتب شائع بول گی اس کا مقصد کسی کی ول آزاری یہ کی و تصال پہنچانا میں بلکداشا می و نیاض ایک نئی بعدت پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی مصنف کتاب لکھت ہے تو اس بن اس کی ابنی تحقیق اور اپنے خیالات شامل ہوتے میں منز وری نہیں کے آپ اور بھار ااوار و مصنف کے خیالات اور محقیق ہے مشفق ہوں۔ بھارے اوارے کے چیش نظر صرف تحقیق سجب کی اش مت ہے۔

برخاص وعام کومطلع کیاجاتا ہے کہ جوافارے ہماری تحریری اجازت کے بغیر ہمارے اوارے کا دم بطور اسٹاکسٹ، تاشر، ڈسٹری بیوٹر یاتشیم کار کے بلور پراپئی کہ آبول میں لگارے بین اس کی تمام ذرمہ داری ہمارا تام استعمال کرنے والے اوارے پر بیوگی اور ہمارا اوار و بھی ہمارا تام استعمال کرنے والے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حن رکھتا ہے۔

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ بي

نام كتاب: تحقيق اور قدوي متن

عند: داكن محاش كال

اش خ بک پوائٹ

تعداد: 500

الثاعثان: 2017.

قيت = 350/=

انتساب

قابل احترام دُاکرُ قاضی عابد دُاکر یکٹر سرائیکی ایر یا اسٹڈی سنٹر بہاءالدین زکر یا یو نیورٹی ملتان

2

ام

### فهرست

| ۋاكىزمحمداشرف كمال 8                             | يش لفظ                                |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 10                                               | محتین محتین کے تقاضے                  |
| 19                                               | اردو می محقیق کی روایت                |
| 33                                               | محقيق كالتمام                         |
| فقيل ،اطلاتي تحقيق عملي تحقيق ،سائنسي اورتجرباتي | مقداری تحقیق، معیاری تحقیق، بنیادی    |
| بن وضاحتی تحقیق، حواله جاتی تحقیق، تدوی          | همین ، ادبی شمین، رستادیزی شخبه       |
| التحتيق ساتى وتهذي تحتيق مطالعه احوال تعليي      | مختیل موافی یا تاریخی شختیل، تنقیدی   |
| ا ، سندی اور غیر سندی تحقیق، انفروای واجهای      | محقیق، بین العلوی تحقیق، تقالمی تحقیق |
|                                                  | تحتق -                                |
| 42                                               | دستاويز ي تحقيق                       |
| 55                                               | لان تحتيق                             |
| 61                                               | تحقيل كخصوصيات                        |
| 63                                               | محقق کے اوصاف                         |
| ه ،اد لی اوصاف ، تنتیدی اوصاف ،                  | كرداري اوصاف، ويني اوصاف، على اوصاف   |
|                                                  | مائنسي ادصاف                          |
| 68                                               | محران کے اوصاف                        |
| 70                                               | تحقيق اور عقيد كاتعلق                 |
| 78                                               | مقاله لكھنے كا قن                     |
| 84                                               | فاكه تكارى كرواطل                     |
|                                                  |                                       |

| 6                                         | تحقیق اور تدوین مثن                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 84                                        | موضوع كاانتخاب                                   |
| 87                                        | خاکے کی تماییات                                  |
| 87                                        | مفردضه                                           |
| 88                                        | لتحقيق سوال                                      |
| 88                                        | شختين كالمتعد                                    |
| 89                                        | طر ن شخین                                        |
| 89                                        | هجين كادائره كاربستنتل من امكانات                |
| 89                                        | حصول مواد کے ذرا کع                              |
| 90                                        | ابواب بندی، ابواب کی تنصیل، کتابیات              |
| 92                                        | مقاله لکھنے کی تیاری                             |
| ، مقاله لكعن كاعمل، ابتدائي مسوده منطق    | مواد کا حصول، مواد کی چھائی، مواد کی ترجیب       |
|                                           | ربط، اقتباسات کی دوباره قرات، ضروری تید:         |
|                                           | حوالے ، حوالہ جات اور حواثی ، عبارت پر نظر ٹا فی |
| 98                                        | مقاله کی مجیل                                    |
| 100                                       | 239                                              |
| 102                                       | اشرويو                                           |
| علوماتی انٹرویو، شخصیتی انٹرویو، غماکراتی | اعروایو کی اقسام : فوری اعرویو، او بی اعرویو، مو |
|                                           | اعروبح                                           |
| 106                                       | انترويع لين والي فرصدواريان                      |
| 109                                       | 一道 のりとびかくなり                                      |
| 112                                       | سوالتامه                                         |
|                                           | سوال العلى تيارى، سوالات كى ترتيب،               |
| 115                                       | سوالنامون كي اتسام                               |
| 110                                       | بند سوالنائے، تلط سوال نامے، فی جلی سامنے        |
| عوالا عاميدن والرال موالا ع               |                                                  |
|                                           |                                                  |

| 116                                        | سوالنامول في وعيت اور ساحت                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| اہے کی حدودہ سوالناموں کی                  | سوالنامول کی خوند بندی، سوالنامه کن کو دیا جائے، سوالز       |
|                                            | تقتيم اور والهي ، مواد كا تجزيه                              |
| 119                                        | اشاري                                                        |
| ، اشاریہ سمازی کے اصول،                    | اشاریے کی تعریفیں، اشاریے کی ترتیب اور ورجہ بندی             |
|                                            | اشاریے کی اقسام، توضیحی اشاریه، اشاریے کا انھمار             |
| 136                                        | روایت اور درایت                                              |
| 139                                        | واثی                                                         |
| 140                                        | مميه جات، تعليقات نوليي                                      |
| 141                                        | فر پنگ سازی                                                  |
| 141                                        | ر تیدنگاری                                                   |
| 142                                        | 53                                                           |
| 144                                        | اشارید، فهرست، کتابیات، کینلاگ                               |
|                                            | وضاحتی کتابیات، وضاحتی فهرست                                 |
| 151                                        | تدوين                                                        |
| ن جشيهٔ متن، تعليقات متن،                  | تدوین متن، ترتیب متن اور منشائے مصنف، تھیج متر               |
| ن، تاريخ متن                               | اصلاح الما اور تلفظ، خارجی وداخلی شواید، تنقید متن تجقیقِ مق |
| 161                                        | مدون کے اوصاف                                                |
| 164                                        | وستاويزات اورمخطوط شناى                                      |
| ليدحسن غال، قاجى عبدالودود، م <sup>ش</sup> | حافظ محود شیرانی مولوی عبدالحق ، انتیاز علی خال عرشی ، رخ    |
|                                            | خواجه                                                        |
| 184                                        | مخقق اصطلاحات                                                |
| برجمه ترك بقحف رموز                        | اخلاف شخ، اساى نسخ، اساء الرجال تبيض، تحريف                  |
|                                            | اوقاف، مغمير، فرېنگ، قرات، تشکول، لوح، محوله، منسوخ          |
|                                            | باقص الوسط، ناقص الطرفين منسوخ_                              |
|                                            |                                                              |

# ين لفظ

مخلف علوم وفنون میں رتی کے لیے تحقیقی سرگری کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ جمال سائنسی علوم، نیکنالوجی اور کمپیوڑ کے شعبہ میں تحقیق کی مددے جرت انگیز اور بیش بہائے نے كارتا عامنة آئے ہيں وہاں ديكرعلوم ميں بھی تحقیق كى معاونت سے پہلے كى نسبت كئ قدم

-CUVE 12T محقیق ایک صحت مند سرگری ہے جو ہر سطح یا علمی استعداد کو برحائے کا سب بنی ے۔اس علم وادب ش جہاں قد يم روايوں كا مراغ ما ب وہاں يوقد يم كوجديد ت

لانے کا ایک ایم کائی ہی ہے۔

وقت كرساته ساته تمام علوم على محقيق كى اجميت كا احساس بزهمتا جارها بي تحقيق

معلومات تک وینے کا ایک ایا درید ہے جومتر بھی ہے اور اہم بھی۔ شروع میں اردو میں تحقیق کے حوالے سے انفرادی کوششیں سامنے آنا شروع ہو تیں، ال ك بعد كا ادار على ال حالے عرفرم مدے كر آج كل فقيقى كام زياده ز يو شورسٹيول على مور اے جہال سندي حقيق كى روايت مضبوط سے مضبوط موتى جاراى ہے۔ ملل تحقیق مرکری کے بعد أردو على بھی تحقیق والے سے حوصلہ افزا بتائج سانے ارے ویں۔ پہلے کا نبت یو تورسٹیول کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گی ہے جہاں بے عمرا اسکار معلى مقاله جات كلين على معروف نظرات إلى - إلى أردو على تحقيق مقانول كى تعداد على مسلسل خاطرخواه اضاف مواع تطع نظراس كركدأن مقاله جات كالحقيق معيار يا تدرو قيت الا عرائي عاد الارمرف والا عصول على عقق مقال تع يرا الم とうしいからからないとといりとしてのかきまままま

ے ابوی ضرور ہوں جو اسکالر کی انگلی پکڑ کر اسے تحقیقی رائے پر ڈالنے کے بجائے اسے اپنا ے بیاد ہے ہیں اور معمولی سے مفاد کے بدلے میں اس کی مفتی خود سے پارا گا دیے ہیں اس کی مفتی خود سے پارا گا دیے ہیں ا بعض جگہ توبیعلی الاعلان ہور ہا ہے۔ ہمیں اس رویے کی مذمت کرنا ہوگ۔

ریر مضاین کی طرح اردو میں تحقیق سے متعلق بھی بہت ی کتابیں لکھی جاچک ہی اور بت ی کتابی لکھے جانے کی مخبائش ہر وقت موجود ہے۔ کیونکہ تحقیق کا شعبہ تمام علوم کی بعنوں کے برابر وسعت رکھتا ہے اور ان علوم وفنون میں مزید تی کے امکانات کا سراغ دیتا ے۔اں لیے تحقیق کے میدان میں ایمی بہت کھ لکھنا باتی ہے۔

یں تحقیق کا ایک اونی ساطالب علم ہول۔ میں نے موجودہ کتاب کس بھی حوالے ہے انی علمی و تحقیق قابلیتوں کے اظہار کے لیے نہیں کمھی بلکہ گزشتہ دس سال سے مختلف یو نیور ٹیوں ا معنی کا مضمون پڑھانے کی وجہ سے اپنی مشکلات اور اپنے طلبہ محققین کی مقالہ نگاری کے والے عدر پیش مشکلات کوسامنے رکھ کرنہایت سادہ اور سلیس اسلوب میں لکھنے کی کوشش کی ے۔اس میں بے شار غلطیاں بھی موعتی ہیں اور علمی و تحقیقی کوتا ہیاں بھی ۔ جنعیں قار کین نشان ورکے جھے اس کتاب میں مزید بہتری لانے کا مشورہ دیں گے تو میں ان کاممنون رہوں گا۔

ذاكم محمراشرف كمال

# تحقيق

تحقیق (RESEARCH) کا لفظ فرانسیسی لفظ محقیق کے فعال ادر مؤثر کروارے کو لئ کم کا مطلب تلاش و تحقیق ہے۔ انسانی معاشرے میں تحقیق کے فعال ادر مؤثر کروارے کو لئ کم ہوشمند اور ذکی عقل انکار نہیں کرسکتا ۔ تحقیقی مزاج اور تحقیقی رویے انسانی معاشرے کے لیے کہ اہمیت کے حاص نہیں ہیں۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ:

میت کے حال ہیں ہیں۔ بھوں وہ رہا ہے۔

دو تحقیق کے لغوی معنی کسی شے کی حقیقت کا اظہار یا اس کا اثبات

مرز مطالعہ کا نام ہے۔ اصطلاحاً یہ ایک ایسے طرز مطالعہ کا نام ہے جس میں موجود مواد

مرز مطالعہ کا نام ہے۔

مرز مسلمات کی روشن میں پرکھا جاتا ہے تاریخی تحقیق

میں کسی امر داقعہ کے وقوع کے ہونے نہ ہونے کی چھان بین مرنظر

میں کسی امر داقعہ کے وقوع کے ہونے نہ ہونے کی چھان بین مرنظر

میں کسی امر داقعہ کے وقوع کے ہونے نہ ہونے کی چھان بین مرنظر

ہوں ہے۔

تخفیق ہرمعاشر نے کی ضرورت ہے۔ تحقیق افراد کو مسائل کی تشخیص میں نہ صرف مدرکراً

ہے بلکہ چارہ سازی کا فریضہ بھی سرانجام دیتی ہے۔ تحقیق ہم کو ہمارے ماضی سے جوڑتی ہو

اور ماضی جو پچھ بھی ہوااس کی حقیقت کے ادراک میں مدودیتی ہے۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالی:

د، تحقیق کے معنی ہیں کسی مسئلے یا کسی بات کی کھوج لگا کر اس طور پر

اس کی عہ تنہ پہنچنا کہ وہ مسئلہ یا وہ بات اصل شکل اور حقیق روپ میں

پوری طرح سامنے آجائے کہ اصل بات یا مسئلہ کیا ہے اور سے بھی

معلوم ہوجائے کہ ایسا کیوں ہے۔ تحقیق خواہ اوب یا سائنس کی ہویا

زندگی کے کی بھی شعبے کی ،اس کی نوعیت اور اس کی منزل ہی ہوتی

ے۔ تحقیق کا کام کی کوجون ہے، میچ کو فلط ہے الگ کرے امل حقیقت کودر یافت کرتا ہے۔ ''(۲)

جدید مختن صرف عاش بھیش اور حقائی کی بازیافت بی کانام نہیں ہے بعد یہ ایک فن کے بعد کار مجھنے اور اصول کے حوالوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ جدید تحقیق میں سائنسی طریقہ کار کا تعلق ہے بیا گئی ہے جو چند سنمال کیا جاتا ہے۔ جدید تحقیق میں سائنسی طریقہ کار کا تعلق ہے بیا گئی ہے جو چند بہری تحقیق اصولوں پرجن ہے اور اپنی بھیش یا اسلوب کے لیا ظامے یہ ایک فن ہے ، کیوں کہ سندیاں اور بیان بن کارانہ چا بک و تی کا تقاضا کرتے ہیں۔ (۳) تحقیق انسان کی سب سے میں اور دوروں سرکری کا تام ہے۔ بتدائے آفرینش سے انسان نے اپنے ماحول بروہ میں ، معنی اور دوروں سرکری کا تام ہے۔ بتدائے آفرینش سے انسان نے اپنے ماحول کی جمعنے اور اپنے مسئل کو حل کرنے کے لیے تحقیق کی طرف توجہ وئی ہے۔ (۳) پر وفیمر رشید کی فن تعمین کی طرف توجہ وئی ہے۔ (۳) پر وفیمر رشید میں فن تعمین کی طرف توجہ وئی ہے۔ (۳)

روقت ما مسلسل عمل ہے۔۔ یحقیق میں اصبیت کا تعین اس وقت مامل شدومعلومات پرجن ہوتا ہے۔''(۵)

بر جمقین کا کوئی نہ کوئی مقصد موتا ہے اور بیر سائنسی اور عملی اور مر بوط و منفید فکر کی پھیکش ہے۔ خفیق عمل اور حقیق تکاری پر بات کرتے ہوئے محقق کے فرائفس کے حوالے سے ڈاکٹر منیق مجم تعملے میں:

" محقق کا کامر صرف حقائق کو جمع کرنا بی نہیں بلکہ ان کی تھرت کو تبعیر کرنا جی نہیں بلکہ ان کی تھرت کو تبعیر کرنا بھی ہے۔ تقائق جمع کرنا اور ان کی پور کی دری کا خیال رکھن محقق کے کام کا ان کی جزو جیں لیکن میاس کے کام کی محض بنیاد ہے۔ اسے جم معالمے میں آخر کی فیصلہ کرنا جا ہے۔ "(۲)

ایک محقق کا کام مفروضے کی تھکیل، مواد کا حصول ، تقید اور چھان پھٹک کے بعد حق کُ کا تھیں ورعمی واد بی سائل کا حل چیش کرتا ہے۔ اس کی گھتی جس اگر کمیں کوئی کی یا نتائج اور حفائی جس خلالی موجود ہوں تو ان کی درتی بھی محقق کا کام ہے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت جس بہت سے ملمی و تحقیق من خوال کا اندیشر ہے گا جو کے تحقیق کے خارب عموں کینے گرای کا سبب بیس ہے۔ او بی تحقیق کے صورت بیس عموں کینے گرای کا سبب بیس ہے۔ او بی تحقیق کے صورت کا اندیشر ہے گا جو کے تحقیق کے خارب عموں کینے گرای کا سبب بیس ہے۔ او بی تحقیق کے صورت کا ہو کہ کو بردی اہمیت حاصل ہے یہ محقیق کے صورت اور مختلف

عنین اور آرزی اور ایستی اور آرزی ایستی خور اور معاشرتی علوم کے دیسے سے اور معاشرتی علوم کے دیسے سے اور معاشرتی علوم کے دیسے سے اور معاشرتی ملات کیے جاکتے ہیں۔

ادبی تحقیق ساجی بتغلیمی یا سائنسی تحقیق کی نبیت زیادہ مشکل کام ہے کیونکہ دیگر اقرام اور اور معاشرتی ساجی بیان کے ہیں نیادہ سے زیادہ ان کی پیمائشوں کی معاشرت کی سائشوں کی سائشو

اوبی طین تابی، ین پائ کا میں بالدہ اور پیانے وضع ہو بچے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کی پیائٹوں کے ہر فرادہ ہیں معروضیت کے آلات اور پیانے وضع ہو بچے ہیں زیادہ سے ناٹا شروع ہی نہیں کیے اس لیے اس میر از بر بحث آتے ہیں لیکن اوبی تحقیق نے ابھی پیانے بناٹا شروع ہی نہیں کی اس لیے اس میر وضیت کے بغیر کوئی بھی تحقیق اپنا جواز اور واژ تی معروضیت تائم رکھنا بہت مشکل کام ہے۔معروضیت کے بغیر کوئی بھی تحقیق اپنا جواز اور واژ تی نہیں رکھتی اور پایئے اعتبار کوئی میں بینچی ۔ (ک) اس میں کوئی شک نہیں کہ اوبی معاملات میں تحقیق بھی الگ سے شعبہ بن ریڑھ کی بڈی کی دیثیت رکھتی ہے۔ اوبیات کے ساتھ ساتھ اب تحقیق بھی الگ سے شعبہ بن

گئے ہے۔ تحقیقی کام متندواقعات اوراستدلالی و منطقی استخراج وطریقہ کار پر مبنی ہوتا ہے اس میں فرضی باتیں اور شاعرانہ مبالغہ آرائی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے تحقیق میں نہ پچھ کم ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ زیادہ ۔ پوری پوری بات ولائل ، هائق اور صدافت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔

ڈاکٹر ملک حسن اخر تحقیق کی اہمیت کے بارے میں لکھتے ہیں:

روسائنس میں شقیق ایجاد ہے جبکہ اوبی شقیق دریافت تک محدود ہے۔ اوبی شقیق میں نئ چیزیں پیدا نہیں کی جاتیں بلکہ صرف پرانی موجود چیزوں یا حقائق کو دریافت کیا جاتا ہے۔ بہت ک کت بیں مردیہ زمانہ کے ساتھ پردہ گمنای میں جلی جاتی ہیں اور بہت سے حقائق لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہوجاتے ہیں شقیق ان کومنظر عام پرلاتی ہے کو الگ کرتی ہے۔ " (۸)

تحقیق بظاہرایک خٹک ادر صر آزمافن ہے لیکن بیالک ایسے طلسم کی طرح ہے جس کے اندرایک بار داخل ہوجا کیں تو اس کے عجائب ت ادر حیر تیں شعور کے نے در ہے کھول ویق میں۔ (۹)

كليل الركمن لكهة بن:

"اولِي تحقيق دريافت يا Discovery ہائے اسے اپنے جمامي تی وژان

ک در ت کی کشی یا ہے کی Recreaction کی مورت دینائی براکام ہے۔ " (۱۰)

تحتین تاریخی ولسانی حوالے سے بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ زبانوں کی ابتدا اور ارتقا کے برے میں مغید معلومات تحقیق ہی سے حاصل ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا تحقیق کی خدمات کے جوالے سے لکھتے ہیں:

" بحثیت مجموعی اردو تحقیق نے زبان کی ابتدا اور ساخت ،اردو میں دوسری زبانوں کے الفاظ کے داخلے اور اخراج ، نے مواد کی تلاش اور اور پرانے مواد کی تھیج اور ترتیب کے سلسلے میں نہایت اہم خدمات انجام دی ہیں۔ "(١١)

تخین جین پینک کا کام ہے یہ دودھ سے پانی الگ کردیتی ہے۔ (۱۲) تحقیق کا یمی پائدہ ہے کہ اس میں جعل سازی اور سرقہ کھل کر سامنے آجا تا ہے۔ یہ درست اور غلط کو الگ گردتی ہے۔

تختین کی امرکواس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ (۱۳)

تحقیق کی مدد ہے ہم بہت ہے ہے سروپا باتوں اور غلط روایات کی چھان بین کر کیتے ہیں معنفین اور ان کے فن تک رسائی تحقیق ہی کے ذریعے مکن ہے۔

اردو تحقیق کا دامن اور دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ یہ نصرف تاریخ اوب، لمانیات ، تنقید کے چھے ہوئے کے چھے ہوئے کے چھے ہوئے کوشوں کو تمایاں کرتی ہے ، ماضی کی گرد میں گم ہوئی کی شخصیت کے چھے ہوئے پلاؤں اور فن کی خصوصیات کو سامنے لاتی ہے یا تعلیمی ویڈریسی حوالوں سے نئے امکانات کو رسمت کرکے فصاب سازی کے حوالے سے درست سمت میں رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ بلکہ کی تو یہ ہے کہ تحقیق زندگی کی بازیافت کا نام ہے۔

## تحقيق كے تقاضے

تحقیق مسلس داش دجبو کے ذریعے نے تھاکق معلوم کرنے اور پہلے ہے معلوم شرو تعانق کی تعدیق و توسیع کا نام ہے۔ تحقیق کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے بلکہ اس میں بہت زیادہ عرق ریزی اور چھان بین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تحقیق میں تجربہ اور مشاہدہ دونوں جمع ہوکر ایک ساتھ چلتے ہیں۔ تحقیق میں نہایت مخاط رویہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں غیر متعین ایک ساتھ چلتے ہیں۔ تحقیق میں نہایت محاط رویہ کی ضرورت ہوتی ہے دونوں ساتھ ساتھ نئ ہمکلوک اور مہم باتوں کی قطعاً مخبائش نہیں ہوتی تحقیق میں پرانی باتوں کے ساتھ ساتھ نئ معلوبات بھی شامل کی جاتی ہیں۔ تحقیق میں انسان کی فطری صلاحیت اور ذہانت دونوں ساتھ ساتھ جلوہ کر ہوتی ہیں۔

ما ما الله المحقق الك مبرآز ما اور وقت طلب كام ہے اى ليے تحقيق كے پچھاصول اور تقاضے ہيں اللہ اللہ علیہ اللہ علی اللہ اللہ عقیقی نگار کو اپنے تحقیق كام كے دوران ان تقاضوں كو مدنظر ركھنا پڑتا ہے۔

ایک ایسے میں ناروں پر پہلے ہے کام کرنا چاہتا ہے وہ اس موضوع پر پہلے ہے معلوم شدہ مواد کی چھان پیشک کرنے کے بعد پچھٹی معلومات بھی بہم پہنچائے اگر محقق مرف معلومات بھی بہم پہنچائے اگر محقق مرف پرانی معلومات بی کونوڑ موڑ کر پیش کردے گا تو اس سے تحقیق کا مقصد فوت ہوجائے گا ال پانی معلومات بی کونوڑ موڑ کر پیش کرد ہا ہے اس کی لیے ضروری ہے کہ محقق جو بات لکھ رہا ہے یا اپنی تحقیق کے جو نتائج پیش کرد ہا ہے اس کی مدافت کے بارے میں کھمل اطمینان کرنے کے بعدا سے منظر عام پر لائے۔ ڈاکٹر رشید صن علی مدافت کے بارے میں کھمل اطمینان کرنے کے بعدا سے منظر عام پر لائے۔ ڈاکٹر رشید صن علی ایک تھی تاریخ بین کی ایک کی بعدا ہے منظر عام پر لائے۔ ڈاکٹر رشید صن مدافت کے بارے میں کھمل اطمینان کرنے کے بعدا سے منظر عام پر لائے۔ ڈاکٹر رشید صن مدافت کے بارے میں کھی تاریخ بین کھی تاریخ بین کی بارے میں کھی تاریخ بین کی بین کھی تاریخ بین کے تاریخ بین کھی تاریخ بین کے تاریخ بین کی تاریخ بین کے تاریخ بین کھی تاریخ بین کھی تاریخ بین کھی تاریخ بین کے تاریخ بین کھی تاریخ بین کھی تاریخ بین کے تاریخ بین کھی تاریخ بین کے تاریخ بین کے

د اس کے منروری ہوتی ہے کہ سیح مورت مار کی اصل شکل کی دریا فت اس لیے منروری ہوتی ہے کہ سیح مورت حال معلوم ہو سکتے ۔اس سلسلے میں جوشہادتیں مہیا کی جائیں اور جومعلومات حاصل کی جائیں وہ الی ہونی جائیں کہ استدلال کے

محقق و چاہے کہ وہ معکوک اور مبہم انداز میں بات نہ کرے بلکہ وصاف اور واضح اطہار اسے کام کوآ کے برھائے۔

اللہ محقق کو اپنے شخفیقی مقالے میں خطابت کا انداز نہیں اپنانا چاہے ۔اس کی معلومات محقق کو اپنے شخفیقی مقالے میں خطابت کا انداز نہیں اپنانا چاہے ۔اس کی معلومات بنی نہیں ہونی چاہیں ۔نٹری تحریوں میں شعروں کی بجر مارسے بچا جائے جہاں مرورت ہو مرف وہاں شعروالے کے طور پر دیے جا کیں ۔جملوں اور مطالب ومعانی میں ایک ہم آ جمگی مرف وہاں شعروالے کے طور پر دیے جا کھی ۔جملوں اور مطالب ومعانی میں ایک ہم آ جمگی ہونی چاہے ۔عام اور غلط العوام باتوں کو پوری چھان مین کے ساتھ مقالے کا حصہ بنایا جائے ہونی چاہے۔

ایک اجھے محقق کے لیے مطالعہ کرنا ای طرح منروری ہے جس طرح کہ بودے کو کھا داور
پنی کی مرورت ہوتی ہے مطالعہ جس قدر وسیع ہوگا اتنا ہی محقق اپ موضوع ہے انصاف کر سے کا بعض اوقات ایسے موضوعات جن کا متعلقہ موضوع تحقیق ہے تعلق نہیں ہوتا کا مطالعہ بھی محقق کو فائدہ دے جاتا ہے ۔ تحقیق کا مقعمہ ہی بچ کو تلاش کرنا ہے اور بیر پائی جہاں مطالعہ بھی محقق کو فائدہ دے جاتا ہے ۔ تحقیق کا مقعمہ ہی بچ کو تلاش کرنا ہے اور بیر پائی جہاں جہاں ہواس کو حاصل کیا جاتا ہا جا ہے ۔ مختلف موجوعات پر کہمی گئی کتابوں کے مطالعہ کے بعدایک محقق اپ موضوع پر بہت کچھ لکھنے کے قابل ہوجا تیں گے۔ اور اس طرح ایک محقق اپ موضوع کی دوسرے موضوعات سے تقابل کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ ڈاکٹر مجتل جائی کہتے ہیں :

"مطالعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرف اس موضوع تک محدود نہ ہوجس پرآپ لکھ رہے ہیں بلکہ لکھنے والے کو ہرتتم کی قابل قدرعلمی وادبی تحریوں ، کتابوں ،مضامین ورسائل، وغیرہ کا مسلسل مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے وجنی تناظر وسیع ہوگا اور مختلف علوم وفنون آپ کی تحریوں میں رنگ بھر س مے "(10)

محقق کی بیدزمہ داری بھی ہے کہ وہ تمام تحقیق مواد کو بغیر جانچے اور بغیر پڑتال کیے اپنے مقد مل سے اس کے اپنے مقد مل کی کسوٹی پر پرکھے محقق مقالے میں جو موالہ پٹی کرے اس کی صدافت کی ممل طور پر تسلی کرنے کے بعد ہی اے اپنے تحقیق مواد میں

" کوئی محقق جس کا موضوع خواہ کسی مضمون سے تعلق رکھتا ہو لائرری سے اتعلق رکھتا ہو لائبرری سے اتعلق رکھتا ہو لائبرری سے اتعلق نہیں رہ سکتا ہر بودی لائبرری مطالعے کی کتابیں موالے کی کتابیں ہوتی جی ایک حوالے کی اور دوسرے عام مطالعے کی کتابیں ہوائے کی کتابیں ہوتا کے کتابوں سے محقق نہایت مغید رہنمائی حاصل کرسکتا ہے ۔ دوالے کی کتابوں سے محقق نہایت مغید رہنمائی حاصل کرسکتا ہے ۔ (۱۲)

تحقیق نگار کو حوالے کے اندراجات میں نہایت مختاط رویہ اختیار کرنا جاہیے۔ حوالہ کمل اور بنج ہونا جاہیے۔ حوالہ ممل ای طرف ہے کوئی بات شامل نہیں کرنی جاہے۔ ان کے علاوہ موضوع کا انتخاب ، طریقہ کار ، مواد کی فر، ہی اور ماخذ کا تعین کرتے وقت محقق کو بہت زیادہ سوچ بچاراور فورو خوض ہے کام لیمایٹ تا ہے۔

تحقیق کام مرف اور صرف مروقل اور مستقل مزاجی سے بخیر وخوبی کیا جاسکتا ہے۔ تحقیق کا بنیادی تقاضا یہ بھی ہے کہ پختہ ارادے اور مشحکم رویے سے کام لیتے ہوئے خاموثی اور استقامت سے تحقیق کام کوانجام دیا جائے۔

#### حوالهجات

ا عدالتدسيد و اكثر ، مباحث ، لا مور مجلس ترقى ادب ، ١٩٦٥ء ، ص ٢٥ م جميل جاليي دُا كمر تحقيق ،لا بور، مجلس ترتى ادب، ١٩٩٧ء، ص ١١ م تحقیق خواص میں اعتباریت یا سا کھ؟ از ڈاکٹرعطش درانی مشمولة تحقیق ،سندھ بوغورى عام شورو، شاره ١١٠م ٢٠٥٠ م ناراحدز بیری و اکثر بختیق کے طریقے ، لا ہور فضلی سنز لمینڈ ، ۲۰۰۰ و، ۱۳ ۵\_رشد حسن خان، ادبی تحقیق مسائل اور تجزییه، لا بور، الفیصل ، ۱۹۸۹ء ص ۹ ٢ خيق الجم واكثر ، او بي تحقيق اور حقائق سه ماى اردوكرا چي جنوري ١٩٦٨ عص ٢٥ اليم شابد، اد في تحقيق كي معروضيت، اخبار اردواسلام آباد، اكتوبر٢٠٠٢ على ٢٠٠ ٨ حن اخر ملك و اكثر، تهذيب وتحقيق ، لا بور، يو نيورسل بكس ، ١٩٨٩ء، ص ١٥ ٩\_ رشيدامجدُ دُاكْمْ، جديد زبانول كي جامعه ميں اردو تحقيق ، اخبار اردواسلام آباد ، اكتوبر ۲۰۰۲ء اردو میں اصول تحقیق تمبر، ص۸۲ والتكيل الرخمن ،اد بي تحقيق اور جماليات ،خدا بخش لا بمريري جرتل يشنشاره اسما جنوري 10 P. 100 7 3.1 الهاع زرای (مرتب) رودادسیمیناراصول تحقیق ،اسلام آباد،مقتدره تو می زبان ،

ITT POFIGNY

اليصن اخر ملك ذاكم ، تبذيب وتحقيق بص ١٦ ٣ يعبدالت ردنوي (مرتب)، او بي ولهاني تحقيق اصول اورطريق كار، بمبئي، شعبهاروو LL SIGIANTI Sixy S.

المرشد حسن خان ، او في تحقيق مسائل اور تجزيه ، الفيصل ما شران وماجران كتب لا جور

# اردومیں شخفیق کی روایت

اردو محتیق کے ابتدائی نقوش تذکروں میں دکھائی ویتے ہیں۔ اردو میں ان تذکروں کی روایت افغارویں صدی میں شروع ہوتی ہے۔ میر تقی میر کے تذکرہ ' نکات الشعراء' ( مولفہ حداء ) کواردو میں قدیم ترین تذکرہ مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد گشن گفتار، تحفیہ اشعراء، مخزن نکات، چہنتان شعراء، طبقات الشعراء، شعرائ اردو، بہارو خزال، تذکرہ شورش، مرت افزا، گلشن مخن ، گل عج بمب، گلزار ابراہیم، تذکرہ ہندی، وغیرہ وہ تذکرے ہیں جوسا ۱۸۰ء مرت افزا، گلشن می را

اردوکے ابتدائی دستیاب تذکروں میں گردیزی کا تذکرہ ریختہ گویاں، قائم چاند پوری کا کنون نکات، اور میر کا نکات اشعراء قابل ذکر میں ۔ متذکرہ مینوں تذکرے ایک ہی نصف صدی (۱۲۵ اھ ۲۰۸ ھ) سے تعلق رکھتے ہیں۔ (۲) عہرہ نتیجہ بجموعۃ الانتخاب، بجموع نغز، مین الفاقی، تذکرہ بے جگر، و بوان جہال، طبقات بخن، گلشن بے خار، وستورالفصاحت، مدائح ریف الفواء، گلت نیخن، انتخاب دواوین، خوش معرکہ زیا، گلدستہ تاز فیٹال، بہار بے خزال، گلتان بے خزال، طبقات الشعرائے بند، سراپانخی، گلشن بھیط بہار، یادگارشعراء، وغیرہ شعراء کے وہ بخزال، طبقات الشعرائے بند، سراپانخی، گلشن بھیط بہار، یادگارشعراء، وغیرہ شعراء کے وہ بخرال، طبقت الشعرائے بند، سراپانخی، گلشن بھیط بہار، یادگارشعراء، وغیرہ شعراء کے وہ بخرال، طبقت الشعرائی میں صاحف آئے۔ (۳) عنایت الند الرقت کا تذکرہ دیاض میں مان ترک میں ساحف آئے۔ (۳) عنایت الند الرقت کا تذکرہ تاریخ اوب بھی کی سان ترم تذکروں میں شخص کے درس دتا کا کا تذکرہ تاریخ اوب بھی کے رہم الخط کے ممائل پر روثن ڈائل ہے۔ بیتذکرے اردو کی ابتداء این کی ساخت اور اس ورشع ان فران کی دون کے دوالے سے بیت اہم ملک میں کی دیشت رکھتے ہیں۔ ورشعراء کے کوائن اور نو و خصرت کے حوالے سے بیت اہم ملک میں کی دیشت رکھتے ہیں۔ ورشعراء کے کوائن اور فرق و خصرت کے حوالے سے بیت اہم ملک میں کی دیشت رکھتے ہیں۔ ورشعراء کے کوائن اور فرق و خصرت کے حوالے سے بیت اہم ملک میں کی دیشت رکھتے ہیں۔ ورشعراء کے کوائن اور فرق و خوالے سے فریان فرق پوری لکھتے ہیں۔

ہے۔ '' سراج الدین علی خان آرزو کی ''نوادرالالفاظ'' کو اردو کی ابتدائی لغت کہا جاسکتا ہے ہا کہ اٹھاردیں صدی کے وسط میں سامنے آئی۔خان آرزو نے عبدالواسع ہانسوی کی''غرائر

اللفت' كل تعج ك-سودا اور غالب كے يمال بھى تحقيق اپنى ابتدائى اور مبہم صورت ميں ديكھى جائتى ہے۔ غالب كے خطوط ، تقريضوں اور ديبا چوں ميں زبان وفن كے جو نكات بيان كيے گئے ہيں اور محاورات كے ضمن ميں اختلافى بحث طلب مسائل اٹھائے گئے ہيں وہ اردو تحقيق نگارى ميں ابتدائى شواہد فراہم كرتے ہيں۔

اردو میں ادبی تحقیق کا آغاز دور سرسید سے ہوتا ہے۔ حالی شبلی ،آزاد اور سرسید کے ہاں تھی متن اور مقالات میں تحقیق شعور کی کچھ جھلکیاں ملتی ہیں۔

سرسداجہ خال ۱۸۵۸ء تک مغربی آ داب تحقیق سے واقف ہو چکے تھے جس بین جُوت آ کین اکبری ہے۔ آئین اکبری کے پہلے اور دوسرے ایڈیشن میں بہت فرق ہے ۔ دوسرا ایڈیشن نیارہ بہتر شکل میں تحقیق کے طریقہ کار کو طوظ رکھتے ہوئے ذرائع معلومات ماخذ اور ایڈیشن زیادہ بہتر شکل میں تحقیق کے طریقہ کار کو طوظ رکھتے ہوئے ذرائع معلومات ماخذ اور اشار ہے کا الترام کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ محن الملک ، حالی نے سرسید کی نئی محتقانہ اپر دی کو شلیم کیا اور اسے تقویت بھی پہنچائی۔ چراغ علی کے العلوم الجمدیہ والاسلام مقالہ کا شار اردو تحقیق کے ذیل میں کیا جاتا چاہے۔ آزاد نے اردو تحقیق کے دامن کو وسعت دی اور در بارا کبری ہخن دان فارس، آب حیات کو کھر اپنے ذوق تحقیق کی سیرانی کا اہتمام کیا۔ فاری اور بعض دوسری زبانوں میں لسانیاتی سطح پر جو مشترک عناصر سے ان کو سیجھنے کی کوشش کی ۔ آب حیات میں زبانوں میں لسانیاتی سطح پر جو مشترک عناصر سے ان کو سیجھنے کی کوشش کی ۔ آب حیات میں ہوائے کی ترتیب واقعات وحق کن کی توالی نے گئی سوائے حیات کہی ہیں، وہ عوائے کی ترتیب واقعات وحق کن کی تراش وجتی اور صحت بیان پر توجہ ویتے ہیں اور باض بطہ کا خذکی نشاندی کرتے ہیں۔ وا

جی (۱۸۵۷ء ۱۹۱۲ء) کے بیبال استقد افی تحقیق کی جیش صور تی نمایال ہوتی نظر تی استقد افی تحقیق کی جیش صور تی نمایال ہوتی نظر تی استقدار ہوتی ہم الحقی نظر اللہ میں اللہ میں المامون ، نفار وق ہم میں المامون ، نفار وق ہم میں المامون کی کتاب شعر المجم بیس المون نے مختلف عم نی فاری شعر اوا ، بوتد کر وہ میں اور انگریزی مورضین سے استفادہ یا ہے۔ استفادہ میں ہے۔ ا

یا قاعدہ طور پر اردو تعقیق کی روایت کہی بنگ عنہم سے شروع ہوئی ہے۔ آنا مزروں عبداللہ میدائی میں اسلام عدوی سید سلمان عمولی موری عبداللی ، آنا مؤر عبدالله و مدری ، آنا مزمودی عبدالله و المرا الله مودی عبد من الله علی میں خاص عبد بنی میں مان میں الله اور آنا مزمودی عبد من الله عبدالله عب

جوں تک رور میں تے المحقیق کے استانوال المحقیق ہے قرب تک کھے جسین تر الم اور میں تے المحقیق الم مرد کا تھے المحقیق الا مرد نوام اور الله مول کے المحقول کے المحقیق میں نے المحقیق الم مرد کا تھے المحقیق میں کا کہ المحقیق میں نے المحقیق المحق کے المحقیق میں نے المحقیق میں نے المحقیق میں نے المحقیق میں نے المحقیق میں الم

ر المراقع في أو المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع في المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع الم المراقع في المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع في المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع ا

فسفیانہ توجیہہ سے دامن کئی رہے۔ تاریخ اوب کے لیے وہ خام مواد مبیا کرے معملن ہو اورادب کے بخلی مل اور تقیدی شعور ہے بناروش رہے۔ بے کے دل کا روز اوب کے لیے ایک نی موڑ کا بت ہوا۔ ترقی پند تر یک کے زیر اڑ ر امناف ادب معاشی اور ساتی ارتفاء کے جوالے سے جائی اور پر کمی جانے کیس ساوب ر داکار شوکت سرواری اور واکن وحید تریش نے آکے بدهایا۔ نم وی کام کے مدور مختفر يونيورسنيون عن اردو شي فتيق كام شروع كراك في اللي ون الما أريال تنويش كان جان الليس (١٢) عورضير نے الى تقيق عر أردو كر ابتدائے بارے شر أسا توم ہاکت کے وقت ارور تحقیق کے جوسلے سے موری میرائی بھیا ہے بيشي من فظ محود خان شيراني ، وضي عبدا ودور زئة عبد ستار صديق الا أنه كل مدين ترو زور، ۋا كنىز سىيد محبدالله اور ۋا كنىز عند يې ش، نى څو ت سند و بىلى، افتا جو نائز تكى ، نه سز نې د معدقي، وَاكْمُ الولايك صد في وقت مرز كام رُرب عند وتي من في مد أن ا نے ال میدان یک کام کیا ان شی ڈاکٹر میدات بریمال ،عب می خوال فی دالد فی ورون ودر قری معیل بازی ورفیل بانی دان دان دان دان دان دان داند دان داند میں۔ان سے بعد چھر اہم محققین میں واک جمیل جائی کا اندام وه خقارو نو فران و فران دو انه محمد ياب تاري و مر فحر بري مر محمد الرس بافتال در رمول مير ورؤا مز اليد معين رائمن عدة م شائل بن - بعدت على المناق على بالمناق عبرابودور بيائي في الحروالد تويد المرسول رئيد تن زيد يد الالال ألا ين ا できると、これには川上の下でこうのはのかなからからから منا ہے ایک ایک جمع یا گئے تھے کی سے اور ایک کا اس کے دیا ہے کہ اور کا ایک کا اس کے ایک ایک کا ایک کا ایک کا ایک シャージ コマ いっとしょう ガーナットこかしま ニッチ がくらいれかいる 山に、一つ、アウランドンは、アーニアンでは、 

من وی عبدالحق نے تعقیقات کے ساتھ ساتھ اقد کم کتب کی مذویان ور ان پر مفسل سے باردو کے قدیم تعزیرانوں سے سوگوں کوروشن سر رایا۔ (۱۲) پرائے مخلوط نے مشرک سر نے یہ کوش کی کیا ہے کہ کا سیک سر نے یہ کوش کی کیا ہے کہ کا سیک سے بین کے مثون پر توجہ دیاور انھیں تر تیب وے کرش کی کرایا۔ جہنشان شعر ، زشیق سر ایمانی کرایا ہے مثون کی گئی کرایا ہے جہنشان شعر ، زشیق سر ایمانی کرایا ہے ہوئی کرایا ہوئی کرایا ہوئی کرایا ہوئی کرایا ہوئی کرایا ہوئی کرائی ہوئی کرایا ہوئی کرای

مولوی عبدالحق نے تحقیق کو نشک نبیل بنے دیا۔ بنکہ نھوں نے دیا تحقیق کو حوالے مر

الوى مروت الت برص كر شفته اورش اب بناديد -

تنبید کی صرورے محمول کرتے ہیں۔ (شہر کمبودی عبد میں نے اردوز بان بی تربید ہیں۔ تنبید کی صرورے محمول کرتے ہیں۔ このかったことはいるいとこれのことは、いいは、これにこれ ن المرفر والمن المعالم المن المعلم الم الروان كالرافت وبيد نش الموسائل اور زبان كتعلق ازبن د منان اور جور تبذي والأفتى سرماييه ازبان اورقوى كرواراور شيت ازبان اور جور تبذي والأفتى سرماييه ازبان اورقوى كرواراور ی قتم کے بڑے منید اور اہم موضوعت پر مواوی صاحب نے قر انی ہے زبان کے متعلق عمو ما اور اردو زبان کے متعلق خصوصاً ان کی فلر بن کری اوروس ہے۔ اردوکی پیدائش اور اس کے ارتقاء، اس کے وفذ ومیدا ، اس کے اصول وقواعد ، اس کے عروج وزوال کے ب ،ال عرزاج كي مرفت اور خصوصيات سے كماحقه وا تفيت كے سے" خطل عبد لحق" كا مط لعه ضروري ہے۔"(١) اردو تحتین میں ایک معتبر نام حافظ محمود شیرانی (۱۸۸۸ء ۱۹۴۷ء) کا ہے ۔انھوں \_ جدید مغ لی تحقیق اصواوں کو اپنا کر اردو میں تحقیق کی بنیاد مضبوط کی۔انھوں نے تحقیق م حویں ، مختنف ذرائع ہے اور ہ خذات ہے حاصل ہونے والی معلومات کے لیے چھان میں اور جرح وتحد ل کی یک متنداور قابل اختیار روایت قائم کی۔ جال تک شرن کی تقید کا تعتی ہے و وہ تقید کرتے وقت تحقیق کوس تھ نے کر جینے جں اور اس تحقیق عمل ہے اپنے نہائ<sup>ک</sup> اخذ کرتے ہیں۔ "شر کی بنیادی طور پر سخ اجی محتق میں جس کے بہترین نموے تقید شعر مجم میں منے ہیں ۔انھوں نے شعرامجم کادائزہ تحقیق وتنقدی (14) " \_ 5 = 5 = شربنی کا یک براکام پر کہ انھوں نے تحقیق متن کے ذریعے سے تابت کیا کہ تصدیرر ورویش اور خاق باری میرخسروکی تصانیف نبیس میں۔ شیرانی نے تقید معراقجم ، رکھوی رج را با متقیداً ب حیات ورپنج ب میں اردوجیسی اہم تحقیق کتا میں جیوڑی ہیں۔ رشید حسن خان نے بھیں اردو کا پیدا محتق قرار دیا ہے۔ (۱۸) ١٩٥١، يس كرايي يو نيورش قائم بوني تو سنده يو نيورش حيدرآباد ميس منتش بوكي اور

تراجی یو نیورتی نے مولوی صاحب کو اعز ازی پروفیسر کے طور پراپنے کاموں میں شریک کریا مولوی عبدالحق نے ۱۹۵۷ء میں ڈاکٹر ابواللیٹ صدیقی کو جنھوں نے '' مکھنو کا دبستان ژعری ، عموضوع پرعلی گڑھ یو نیورٹی سے۱۹۳۲ء میں پی ایج ڈی کی تھی،بطور ریڈر یو نیورٹی اپنے اتھ نسلک کرلیا تو ڈاکٹر ابواللیٹ صدیق کی زیر گرانی کراچی یونیوری میں پی ۔ایکے۔ ڈی کی علاق المراسانيات اورنقادين معريق محقق ، مابرلسانيات اورنقادين مانحول ني تخفق كا آغاز بوا مراسانيات اورنقادين مانحول ني لکھنو کا دہتان شاعری کے نام سے جہلی تحقیقی کاوش کی۔ قیام پاکستان کے بعد قدیم لغات میں اردو الفاظ کی تحقیق کے حوالے سے کام کیااورجدید علم لبانیات کی روشی میں اردوکی لبانی مطالعہ پیش کیا۔عبدالماجد دریابادی نے انشائے ماجد ، اکبرنامہ اورایک مسوط مقدے کے انه معفی کی مثنوی''بحرامحبت'' مذوین کی۔

رشدهن خان کی مرتب کرده "فسانه، عائب" اور"باغ وبهار" مشفق خواجه کی تحقیقی تالف ' جائزہ مخطوطات اردو' ،عرشی صاحب کے مرتب کردہ دیوان غالب، دستور الفصاحت، مجوی نغز ، افسر امروہ وی کی مرتب کروہ مثنوی ' برہ مجمع وکا'' از فضلی ، پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کاکام''فاری پر اردو کا اثر'' اور ثقافتی اردو، ڈاکٹر مختارالدین احمد اور مالک رام کی مرتبہ ر رون فنا کی در کر بل کھا'' مدوین و تحقیق کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہیں۔

واكر محى الدين قادري زور (١٨٢٢ء ١٩٥٥ء) في اداره اوبيات اردو كم مخطوطات ك دضاحتى فهرستول كوترتيب دياب اورترتيب متن اورمخطوطات شناى كفن يركام كياب ان کی کتابوں میں شہ یارے(۱۹۲۸ء)،اور کلیات قلی قطب شاہ اہمیت کی حامل میں ،اسالیب بیان ،سید محمر مومن کی سوائح حیات (۱۹۴۱ء)، تذکره اردو مخطوطات اور ہندوستانی لمانات بھی اہم ہیں۔ انھوں نے نہرست سازی کے بجائے توضیحات وتشریحات کے ذریعے مخطوطات کے متن کوجانچنے کا کام کیا ہے۔

نفيرالدين باشي (١٨٦٥ - ١٩٢٧ء) كانا م بھي اردو تحقيق ميں ايميت كا حامل ہے ان كي کتابول میل دکن میں اردو، سلاطین و کن کی ہندوستانی شاعری ، حضرت امجد کی شاعری ، مدراس می اردو ۱۰۰۰ کی قدیم اردوشامل میں اس کے علاوہ تھوں نے قدی کتا بول کی وضاحیں فہرسیں -5-5-18

معود حسن رضول اویب (۱۸۹۲ء ۱۹۷۹ء) کی تحقیق اور تحقیق کا طریقه کارسائنفک

المان ر من اور افتال سالای این اور افتال سالای این اور افتال سالای این اور افتال سالای این سالای این سالای این سالای ق ق مع ما درور کا مضمون "مثنوی مهر یا پهر کلیان متلکه عاشی" کی عنو ن سته موامر ز ش شرق ہو جو تین کے بنیادی اصووں پرجی ہے ۔ اشاہ کمال علی و اوروی عظیم میون، عن نے حول محقق عدر مرب شعراء مصنف ابن طوفان ،ولیوان جوشش ، تا تع ورسائل متعدت ورشية عوب تنت جيس كتابيل ترتيب وين سان ك دو مفرين مجموع العمارت الموران المجمع تحقيق المميت ركعت ما الم المدري وألى ني ب عنوان سي تحقيق جيش كي ہے۔ پروفيسر عبدالقاور موان تعت وأن سے سے الى تحقیق كتاب "جديد شاعرى" ميں انصول نے بيانيد ، من أن وربا اخدتی جو یا مدید وفیره ات م شرع کا ذکر کرتے ہوئے اپن تحقیق پیش کی ہے اور و ترتيب ويا بني عبران من صدر الدين كي مراة الاسرار كي تدوين واش عت بمي كي - ينزيد بر جموان دی تربه کیفی کی سے "امنٹو راہے" اور " کیفیہ" ۱۹۳۳ء اور ۱۹۳۳ء شن ش کئے ہوئس یروفیسر جامد حسن قوری کی معروف کتاب "واستان زبان اردو" ہے تعمیل اردو ول المرازي المناس عادية المرازية والام مين في يت ك حورير مائة عند ين دان كي تنايين ما ب الدائي ور مون ور ورروا ور سان کی تحقیق کا نداز ورگایا جاسکتا ہے۔ سید محد نے اور اب نثر روائے تام سے تاب کھی سے جس میں بہتی ہوانھوں سے نورے ایم وی ہے مستنین کی ندی فدرت کا تفصیل سے جائزہ چٹی کیا ہے۔ جموں نے ترتبيب مقن مين فونهد خال حميد ورنگ آبادي كالتذكره الكفشن مفتارا ١٩١٥، النفي اديان عبد مند تطب شرو الدس ما جزئ مشنوي المنه معرا اور مثنويات مير جيسے كام نبي مرد ہے۔ نواب صدرید جنگ جبیب ارتمن خان شروانی کا نام بھی تحتیق کے جواے سے جم 

عبد، قدوری سروری نے عثب نیو نیورٹی میں ۱۹۲۷ء سے ۱۹۲۲ء تک صدر شعبہ اردوکی اولی دشت ہے کام کیا۔ انھوں نے جامعہ عثانیہ میں اردو مخلوصات کی تغصیلی فہرست، اردوکی اولی جرخ، زبان اورعلم زبان کے علاوہ مختلف کتابول کی ترتیب وقد وین ہے۔ سید وقار عظیم نے بنت کی اندر سید، شرر کی فرددس بریں اور آغا حشر کا شمیری کے منتخب ڈرامے مرتب کرکے میں وردو بیان مومن کا انتخاب بھی ترتیب ویا ہے۔ ان فردہ سید میں ندوی، احتفام حسین، عبد، عناور و بیان مومن کا انتخاب بھی ترتیب ویا ہے۔ میں ندوی، احتفام حسین، عبد، عناور سروری، ڈاکٹر عبدالتنا رصد لیق، شوکت سنرواری، عین میں ندوی، احتفام حسین، عبد، عناور سروری، ڈاکٹر عبدالتنا رصد لیق، شوکت سنرواری، عین میں بنی بخش اختر عوان، رشید اختر ندوی، ڈاکٹر سین بخی بخش اختر عوان، رشید اختر ندوی، ڈاکٹر سین بخی بخش اختر عوان، رشید اختر ندوی، ڈاکٹر سین بخی بخش اختر عوان، رشید اختر ندوی، ڈاکٹر سین بخی بخش اختر عوان، دائی بخش بخی بھی کافلی، شرف الدین اعملاحی، ڈاکٹر سین جند میمن سین بخی بین بھی کافلی، شرف الدین اعملاحی، ڈاکٹر سین جند میمن

ہمت کے ماں ہیں۔ ایک اہم موضوع جس پر بھارت میں خصوصیت کے ساتھ اردو کے محققین نے قبریٰ ہے دوشعرااور نثر نگاروں کے دو وین ، کلیات اور نثری تصانیف کی بازیافت ،تر تیب و موزن اوراث عت ہے۔ ٹیراحم فارو تی نے کلیات مصحفی جلد دوم مرتب کی۔ (۲۳)

اوراث عت ہے۔ برا مر فاروں کے بیام وفن کے ہر شعبے کیلئے اشد مرور پر المعنی مراب کے مرشعبے کیلئے اشد مرور پر المعنی مقبل تھ کر تھ کے جو اور بازیافت کا نام نہیں ہے بلکہ اس سے تخلیقی منظر نامے پر بھی غرب ہے۔ یہ کف آ پر وقد یمد کی حدث کا کام نہیں ہے بلکہ اس سے تخلیقی منظر نامے پر بھی غرب

ارات رج موت بن يقول مظر محود شرانى:

ت مرب ہوتے ہیں۔ وہ ہر ہے اس لئے اس کا رخ مستقبل کی مرف ہوتا ہے جبئہ او بی اور تاریخی تحقیق کو مضی سے مردکار ہے ۔ تخلیق مظرنا ہے کا تعلق حال ہے ہے او بی تحقیق اس پر براہ راست اثر انداز دہمی ہوتہ بھی تخلیق کی راہیں متعین کرنے ہیں تنقید کے اثر ات ہے ادکار نہیں کیا جا سکتا ۔ ادھر تحقیق ، تنقید کو حقائق کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ ادکار نہیں کیا جا سکتا ۔ ادھر تحقیق ، تنقید کو حقائق کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یوں بالواسط طور پر او بی تحقیق ، تخلیق منظرنا ہے پر کسی حد تک اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ وہی ہے۔ یہ دور ہے دور ہے دور ہے۔ یہ دور ہے تھی دور ہے تھی دور ہے۔ یہ دور ہے تھی دور ہے تھی دور ہے۔ یہ دور ہے۔ یہ دور ہے۔ یہ دور ہے تھی دور ہے۔ یہ دور ہے تھی دور ہے۔ یہ دور ہے

ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار، ڈاکٹر مجم الاسلام، ڈاکٹر محو ہرنوش ہی، اکرام چغتائی، خواجہ مجم زریا، ڈاکٹر البوالخیر کشفی دغیرہ کانام المرائی داکٹر البوالخیر کشفی دغیرہ کانام اہم مختقین میں شامل ہے۔

سرفراز علی رضوی اور افسر مروہوی مخطوطات انجمن ترتی اردو کی فبرست مرتب کی محمد اکرام چنتائی نے نے اشرنگر کی مرتب کردہ فبرست شابان اودھ کے مخطوطات کو اردو میں نعق کی اوراس پر مقدمہ لکھا۔

واکثر سعید ختر درانی سائنسدان ہونے کے باوجود دب سے لگاؤر کھتے ہیں انھوں نے

ری بیل پر تحقیق کام کیا ہے اور اقبالیات کے حوالے سے کئی قبل ذکر تحقیقات چیش اُں جیں مختی ہے اور اقبالیات کے حوالے سے کئی قبل ذکر تحقیقات چیش اُں جی مختی ہے اور اقبالیات کے حوالے سے کئی قبل کرتا ہے۔ ڈاکٹر مدیق شبلی کیستے ہیں:
مید اخر درانی کی تحقیق بھی ای اصول پر گامزان ہے۔ ڈاکٹر صدیق شبلی کیستے ہیں:
میں بھی سائٹیفک انداز پایا جاتا ہے۔ وہ تسلیم شدہ باتوں کو براسو ہے میں بھی تبول نہیں کرتے ۔'(۲۵)

قیام پاکتان کے بعد جہاں ابواللیث مدیقی نے لغات اور الفاظ کے حوالے سے کام کیا اور ایک مقالہ 'چند قدیم لغات' کما، وہاں لغات ہی کے سلسلے میں سٹاوت مرزا نے «ختیات الفاظ ہندی غرائب اللغات 'کے عنوان سے مقالہ لکھا۔غرائب اللغات مولفہ عبد بواسع ہانسوی کے الفاظ کی تحقیق پر خان آرزو نے وقع کام کیا تھا۔ جے ڈاکٹر سیدعبداللہ غید بواسع ہانسوی کے الفاظ کی تحقیق پر خان آرزو نے وقع کام کیا تھا۔ جے ڈاکٹر سیدعبداللہ غرائب کیا۔ (۲۲)

راکڑ معین الدین عقبل مختلف جامعات سے منسلک رہے۔انھوں نے اردو تحقیق کو رہائے اردو تحقیق کو رہائے اور کمل ماخذات کے رہدت دیے اور اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔وہ حوالہ جات اور کمل ماخذات کے ساتھ تحقیق مقالات بیش کرنے کے فن سے آگاہ ہیں۔ تحقیق کے میدان میں ان کی کتاب رہوتھیں مصورت حال اور تقاضے 'اہمیت کی حامل ہے۔

ڈاکٹر فرمان فتح پوری اردو کے ایک بے مثال محقق ہیں۔ان کے نمایاں تحقیق کارناموں میں اردو کی منظوم داستا نمیں ،اردوشعراء کے تذکر ہے اور تذکرہ نگاری، اور اردو رباعی فی اور جریخی ارتا تا بل ذکر ہیں ان کے علاوہ ان کی تصانیف میں اردو کی بہترین مثنویاں ،اردواملا رقواملام ہیں۔(۲۸)

اردو تحقیق کی میرخوش نصبی ہے کہ بہت سے لوگول نے نجی اور انفرادی طور پر بھی تحقیق میں قابل تدرکاوشیں انجام دی گئی ہیں۔مولوی عبدالحق،عند لیب شادانی،سیدعبداللہ،مولوی محمد

وارى، اخرجونا كرهى، دُاكْمر غلام مصطفى ، ابوالليث صديقى ، خاوت مرزا، وَر روہ بر ی کتان سے قبل بھی تحقیق سے حال تھے۔ انھوں نے اپنی عالمانداور محققانہ کاوٹوں ا یا کتان سے قبل بھی تحقیق سے تعلق کے حال تھے۔ انھوں سے اپنی عالمانداور محققانہ کاوٹوں ا باسان کے ماں میں ایک حقیقت ہے کہ ہم ابھی تک اردو میں تحقیق کی کول واغم سلہ جاری رکھا کین میر بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم ابھی تک اردو میں تحقیق کی کول واغم بعدازان من من جن افراد نے نمایاں کام کیا ان میں کلب علی خال فائق ،اسمیل از بعدازاں تحقیق میں جن افراد نے نمایاں کام کیا ان میں کلب علی خال فائق ،اسمیل از ست إمنزل كانعين نبيل كريكے۔ بار المراب قاوری، دُاکٹر غلام حسین فروالفقار، دُ اکٹر محمد ابوب قاوری، دُ اکٹر مجم الاسارر چی اور خلیل ارخمن داؤدی، دُ اکٹر غلام حسین فروالفقار، دُ اکٹر محمد ابوب قاوری، دُ اکٹر مجم الاسارر بالمرود المراق الماليات كي هوالي سي ذاكثر رفيع الدين باشي اور ذاكثر محمد رياض كي بر الملام رسول مهر، اقباليات كي هوالي سي ذاكثر رفيع الدين باشي اور ذاكثر محمد رياض كي بر ارددیس تحقیق کے والے سے کام کی ابھی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے۔اوب کے ا اہمت کے حافل ہیں۔ ار ان کے ایکی تعنیق ہیں۔ بہت ی باتوں کی ایکی وضاحت ہونا باتی ہے۔ کی اسرار انجی مانے آنے میں اور کئی جیدوں سے پردہ اٹھنا ہے۔اس میں پھھ شک نہیں کہ مولوز عبدالحق، دْ اكْرْسيد عبدالله، حيل جالبي، مشفق خواجه ،عندليب شاداني، دْ اكْرْ فرمان لْحْ يوري. وْاكْرْسليم اخر ، ابوالليث صديقي ، وْاكْرْسيد معين الرحمن ، سحر انصارى ، شوكت سرروارى ، مرن چند، ژاکنر گولی چند نارنگ، خواجه محمد زکریا، ژاکنرمعین الدین عقیل وه چیده چیده نام میں جنوں نے اردو تحقیق میں نام پیدا کیا اور ایل محنت رکاوش سے اردو تحقیق کے دائرے کووسیع کرنے میں اہم کردارادا کیا۔ انھوں نے اصاف ادب اور اہل قلم کے بارے میں کارآ مدمعلومات ہو كر كے تاريخ اوب كوكى لحاظ سے وسعت ديے كى كوشش كى ہے۔ جیوس مدی کے نصف سے لے کر آخری عشروں میں محتیف حوالوں سے تحقیق کرنے والول من قاضى احد ميال اخرجونا محرود حسين ،عبدالواحد سندهى ، آصف جيلاني مم ضائ ، سيد وقاعظيم ، مخار زمن ، مسعود احمد بركاتي ، رياض صديقي ،عبد لقد در سروري ،سيد غير كافعي كامضمون عبدالماجد وريا بإدى، شانتي رنجن بعثه جاريه ،شفقت رضوى ، يروفيسر شريف كنيابي، فارغ بخدى ، واكثر ميمن عبدالمجيد سندهى ،كال القادري ، وكنر سيد محمد لوسف بخاری مسعود حسین ، افسر صدیقی امروبوی ، راغب رسل، سعطان محمود ، سلیم الدین قریمهٔ اعارف مکھنوی، فکیفتہ بخاری، سید سید حسن ، حنیف فوق ، سحر انصاری ، ڈاکٹر عطش درانی کے :م ولل ذكر بس جفول في تحقيق عدالے محتف كام كے۔

ذا كنرعبادت بريلوى نے او بی تحقیق كا بنيادى اصول كے حوالے سے لكھا اور اردو مي تقير وہ رہ بار ہے۔ انقاحوالے سے اپنی تحقیق میش کی۔ڈاکٹر مبادت بریلوی نے میرحسن کی ایک غیر مطبوعہ کے ارتقا کو است پہر حسن' کے بارے میں بھی تحقیقی معلومات پیش کی ہیں۔ ڈاکٹر عبادت پر ملوی نے مشوی' فائند میر حسن' کے بارے میں بھی تحقیقی معلومات پیش کی ہیں۔ ڈاکٹر عبادت پر ملوی نے منوں مجب کے ایک غیر مطبوعہ خط کے حوالے سے تحقیق کی ہے جو کہ انھیں انگرتان کے کتب خانے عاب کے۔ بے ملاجو کہ مولوی نعمان احمر صاحب تعلقہ وار مہروا پرگز مہولی ضلع سیتا پور کے نام لکھا جمیا ہے۔ و معنی نے روس میں اردو، فرانس میں اردو، چیکوسلوا کیہ میں اردو، اٹلی میں اردوبجنی ادب ، کے حوالے سے تحقیق بیش کی ۔ شار احمد فاروتی نے غالب اور غالبیات کے اردو المعنی میں گرانفذر خدمات سرانجام دی ہیں۔ وہ غالب کے معتر ف بھی ہیں اور نقاد و محقق بھی بردفيسر اخر انصاري، حسن خاج سيد جوادي ، مودود احمد صابري شيم حنى ،خورشيد قائم خانى ، برد ، رس امر حنین علی امام ادر محد علی صدیقی نے بھی تحقیقی مضامین لکھے ہیں۔ پروفیسر ضاء مل نے "کنیڈا میں اردو کے بارے میں تحقیق پیش کی۔

و کرمظفرعباس کامضمون''اردؤ کا پہلا مغرنامہ''ایک تحقیقی مضمون ہے جس میں سیداحمہ شہدی موائع احمدی اور یوسف حسین کمبل پوش کے سفر ناندعجا کبات فرنگ کے حوالے سے عن کی گئے ہے۔ ڈاکٹر عبدالعلیم نامی نے فیکسیئر کے اردور جے کے عنوان سے فیکسیئر کے المول كر اجم كالحقيق جائزه جين كيا ب

بیویں صدی کی طرح اکیسویں صدی میں بھی اردوادب میں تحقیق کا کام جاری ہے۔ عنف یو نیورسٹیوں میں ادبی تحقیق با قاعدہ طور پر جہاں ایم اے، ایم فل، بی ایج ڈی کے مقالت میں پروان جڑھ رہی ہے وہال یو نیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباع تحقیق اور المامذه ك تحقیق كادشین مختف تحقیق رسائل وجرائد كی زینت بهی بن ربی بیل مختلف بونيوستيون سي تعلق ركف والے تحقیق مين معروف اسا تذه مين دُاكثر سليم اخر ، دُاكثر انوار احمد، ذاكثر طاهر تونسوى ، ۋاكثر جاويد اقبال، ۋاكثر نجيب جمال، ۋاكثر رشيد امجد، ۋاكثر روبدينه رَيْ، دْاكْرْ عَقْيلِه بشير، دْاكْرْ شْفِقْ احمر، دْاكْرْ سعادت سعيد، دْاكْرْ لْخْرالْحْقْ نورى ، دْاكْرْ يوسف خك، دُرُ مُرْمُوفِيهِ خَنْك، دُاكْرُ قاضي عابد، دُاكْرُ قر ة العين طاهره، دُاكْرُ تحبيه عارف، وُاكْرُ راشد حمد ، وثره منير بخارى، ۋاكنزشبير احمد قادرى، ذكر عام سبين، ۋاكزشنيق الجم، ۋاكنر نعيم مقبر، زائم ظفر احمد، واكثر شرف مرال ك ما سي جاسكة بيل- عن اور ترون ملک مختف یونیورس کا در بیرون ملک محتف کام ہے۔

اوبی تحقیق کو پروان چڑھایا،ارووافساندایک صدی کا قصدان کا خاص تحقیق کام ہمیت کا موال کا خاص تحقیق کام اہمیت کا موال کو اکثر طاہر تو نسوی کا حسن رضوی ادیب کے حوالے ہے بھی انھوں نے تحقیق کام کیا ہے۔

اس کے علاوہ مرائیکی زبان واوب کے حوالے ہے بھی انھوں نے تحقیق کام کیا ہے۔

وَاکمُ ظَفُرا قَبَل جَامِد کراچی ہیں تحقیق اور تدریس ادب میں محروف رہے۔ وفال ایک یونیورٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔

یونیورٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔

یونیورٹی کے وائس چانسلر بھی ہے۔

وزیرٹی کے وائس چانسلر بھی دیں۔

پویور کامے وہ می ہوں۔ ڈاکٹر پوسف خٹک نے ''اردوسندھی کے ادبی ردابط'' کے حوالے سے تحقیق کام کیا۔ سندھ یو نیورٹی جامثورو سے منسلک ڈاکٹر جادید اقبال نے مکتوبات امیر مینائی کا تختی مطالعہ چیش کیا۔ سندھ یو نیورٹی ہی سے مرزاسلیم بیک نے بھی تحقیق مضامین لکھے۔ مطالعہ چیش کیا۔ سندھ یو نیورٹی ہی سے مرزاسلیم بیک نے بھی تحقیق مضامین لکھے۔ ڈاکٹر قاضی عابد نے اردوافسانے کا اساطیر کی روشن میں تحقیقی جائزہ چیش کی۔

ڈائٹر فائی عابد ہے اور دوست ماندہ کی عابد ہے اور دوست کام کر دے ہیں انحوں نے ڈاکٹر راشد جمید مقتدرہ تو می زبان حالیہ ادارہ فروغ اردو میں کام کر دے ہیں انحوں نے اقال کے حوالے سے تحقیق کام کیا ہے۔

فتح محمہ ملک اور مجل شاہ اور سید مردار احمہ بیرزادہ نے اردو پنجاب میں، سندھ میں ایاسین میں، کشمیر میں کے حوالے سے ۵ جلدیں مرتب کیں۔

ا خلاق حیدرآبادی کی تحقیق زبانوں کے حوالے سے ہے۔ ان کا کام ہندی اور گورکمی رسم الخط کے حوالے سے ہے۔ ان کا کام ہندی اور گورکمی رسم الخط کے حوالے سے قابل ذکر ہے۔ رفاہ انٹر بیشنل یو نیورٹی فیصل آباد سے منسلک ہیں۔

ڈ اکٹر محمرآ صف اعوان نے اقبال کے خطبات کو تحقیق کا موضوع بنایا۔ ڈ اکٹر ارشد اولی نے ختیف قانون ساز ایمبلیوں میں اردو کے حوالے سے تحقیق کا ڈول ڈ الا۔ ڈ اکٹر غفور شاہ قام نے پاکستانی ادب کے حوالے سے کتاب شائع کی۔

خواتین محققین میں ڈاکٹر نحیبہ عارف، ڈاکٹر تنظیم الفردوس اور ڈاکٹر فردوس اور قاضی، ڈاکٹر صوفیہ خنگ ، ڈاکٹر روبینہ رفیق، ڈاکٹر عظمی فرمان، ڈاکٹر عظمی سلیم، ڈاکٹر طاہرو اقبال، صدف نقوی، جیسی خواتین نے بھی تحقیق کے خارزار میں قدم رکھا۔

اگر ہم بیرون ملک اردو محققین کے نام تنیں تو ہمیں ناموں کی ایک کہکشاں نظر آئے گی جن میں ڈاکٹر اے بی اشرف، ڈاکٹر خلیں طوقار، ڈاکٹر جلال سویدن، ڈاکٹر آرزو، ڈاکٹر سیم مک،ڈاکٹر مجمد کیومرٹی، ڈاکٹر علی بیات کے علاوہ بے شار نام شامل ہیں۔

#### حوالهجات

ا بنارخ ادبیات مسلمانان با کتان و مند، اردوادب دوم، ساتوی جلد، پنجاب یونیورش ماهور، ۱۹۷۱ء

مراج نیرزیدی، بابائے اردونن اور شخصیت، لاہور، مکتبہ ابلاغ، ۱۹۹۵ء، ص ۲۵۵ ۲ محرز کریا خواجہ، تذکرے، تاریخ اوبیات مسلمانان پاکتان وہند، آٹھویں جلد،

+1921

م فرمان فتح پوری ذاکٹر، اردوشعرائے تذکرے، تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان رہند، جلدنویں ۱۹۷۲ء، ص ۵۷۸

۵ ابن كنول بخفيق وتنقيد ، د بلي ، كتابي د نيا ، ۲ ۲۰۰ م، م ۲۲۸

المايم المايم

عرالفأن المحالة

۸ ددیرتریش واکثر، مقالات محقیق ، لا مور مغربی پاکتان اردواکیژی ، ۱۹۸۸ م مهم مهم مهم اورد معتربی پاکتان اردواکیژی ، ۱۹۸۸ م مهم مهم اورد و معتمل معاصر معاصر به داکثر کو مرنوشای جمیل جالبی سے گفتگو،

عروالااء حروالااء الم

المِم الدين صديق و أكثر بتحقيق وتنقيد بمثموله تاريخ اوبيات مسلمانان بإكسان

وبند، جلدوسوي ١٩٤٢ء عن ١٨٢

اله وحير قريحٌ وُل كُرُ ، مقالات تحقيق بص ١٨

المِثْم الدين صديقي ، تاريخ اوبيت ، جند دسوي ، ص ١٧٧

المعين الدين عقبل واكثر ، اردو تحقيق مصورت حال ادر تقاضے ، اسلام آباد ، مقتدره

آل زبان ۸۰ ۲۰۱۰ کا ۲۲۲

# تحقیق کی اقسام

عمر وادب اور تنقید کی طرح تحقیق بھی ایک وسیق میدان ہے جس کا دائرہ کارتمام علوم اور کائن ملوم اور کائن ملوم اور کائن اور اس میں موجود ہر شے پر محیط ہے۔ اپنی ای اہمیت کے اعتبار سے تحقیق کی بہت می انہیں ہیں گر نوعیت کے اعتبار سے اسے ہم دواقسام میں بیان کر کھتے ہیں۔

(Quantitative Research)

مقداري تختين

(Qualitative Research)

معارى شخين

منداری اور معیاری تحقیق میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مقداری تحقیق میں ہم ایس معولات ورحق کی تحقیق میں ہم ایس معولات ورحق کی تحقیق کی تحقیق کے بیٹ خوس آسانی سے ناپا جاسکے، گنا جاسکے یا جن سے ووجع روئی فرز پر نتیجہ حاصل کیا جاسکے۔ کیٹ طرت سے ہم کہد کتے ہیں کے مقداری تحقیق کے نتائج کی دیا گئی ہے۔ کو بھی محقق ایل خوالے سے تحقیق کر ہے۔ اشار سے، فہرتیں، روئے، من جی اغاظ وقر اکیب، اصطلاحات واستعارات کی تعداد کا تعین ، کتابیات وغیرہ من کا بیات وغیرہ سے رائے ہیں کہ شائل ہیں۔

معاری تحقیق می کسی چیز کی ایفیت ورمعار پر بات کی جاتی ہے، اس کا اثرات، کا انت ، فاوت اور سائ پر بات کی جاتی ہے۔ اوالی تحقیق میں زیاد و ترجمتی سون، ت کا و برہ جاتا کی جاتا کی جاتا کی حال ہے۔ اوالی تحقیق میں زیا تحقیق کو برہ جاتا کی مرتب کرنے کے لیے معاری تحقیق کو برہ جاتا ہے۔ مرجمتیق مو و کو تنقید کی ایک بر حصد شامی ہوتا ہے۔ ہم جمتیق مو و کو تنقید کی ایک بر حصد شامی ہوتا ہے۔ ہم جمتیق مو و کو تنقید کی ایک بر حصد شامی ہوتا ہے۔ ہم جمتیق میں درکو تنقید کی ایک برا

مقامد كروالے يختين كين اقيام بوعتى بين: (Basic Research): المال المال

کودریافت رہ ہے۔ سروں کے جو کہ اصول بنانے اور نظریات سازی علی استعال میں ا آجاتی ہیں۔ یہ ایک بنیادی مطالعہ ہے جو کہ اصول بنانے اور نظریات سازی علی استعال میں ا

(Applied Research): اطلاقی تحقیق اطلاتی تختین کونکشنل تحقیق مجی کہا جاتا ہے۔اطلاقی میں حاصل شدہ حقائق اور معلومات اطلال میں و مل کو طاش کرنے میں مدویتی ہے۔ سائنسی اور تجرباتی تحقیق عمران کی روثنی میں سائل سے صل کو طاش کرنے میں مدویتی ہے۔ سائنسی اور تجرباتی تحقیق عمران کاروں میں اور سے مل کے مقاصد طے شدہ ہوتے ہیں اور سے کی اور اس کا استعال زیادہ تر مفید ہاہت ہوتا ہے۔ اس کے مقاصد طے شدہ ہوتے ہیں اور سے کی اور افادی پہلور کھتی ہے۔ اس میں محقیقی نظریات کا اطلاق عمل میں لایا جاتا ہے۔

(Action Research): المحقوقة

مائل عصل سے لیے مختف نظریات اور سائنسی طریق کا اطلاق عملی تحقیق کہلاتا ہے۔ اے فعلی تحقیق بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں نہ تو نظر سے سازی کی جاتی ہے اور نہ اطلاقی تحقیق کی اے فعلی تحقیق کی اے فعلی تحقیق کی اے فعلی تحقیق کی استحقیق کی جاتا ہے۔ اس میں نہ تو نظر سے سازی کی جاتی ہے اور نہ اطلاقی تحقیق کی طرح نظریات کا اطلاق کیا جاتا ہے - ملی تحقیق تو بس تحقیق کے نظریات کا عملی کوشش کا نام ے۔ یہ عقیقی مقدر کے حصول میں مدودی ہے۔

مائنس اورادب كے والے علرين كار كے اخلاف كوسامنے ركھتے ہوئے ہم اے دو بنیادی قسمول میں بیان کر کیتے ہیں۔

مائنسي اورتج ماتي تحقيق

مائنی تحقیق بر اکانات یا اشیاء کے بارے میں بازیافت کاعمل ہوتا ہے۔ مائنی تقتق میں تجزیاتی طریق تحقیق انتیار کیا جاتا ہے۔اس میں میڈیکل، انجینئر گگ، زراعت، فزس، تیمستری وغیرہ کے معوم شامل ہوتے ہیں۔جب کے اجی سائنس میں سردے رپورٹوں کو رہے حاصل ہوئی ہے۔ سائنسی اور تجرباتی تحقیق میں زیادہ ترکام تجربہ گاہوں میں کیاجاتا ہے، فزکس، کیمنری، انی، زرآلوجی، جغرافیہ وغیرہ وہ علوم ہیں جن میں تحقیق کے لیے تجربہ گاہ کا ہوتا تا گزرہے۔

ادلى تحقيق

ادب اریخی یا سوافی تاریخ میں انسانوں کے انعال، کرداراورفن پر تحقیق کی جاتی ہے جب اللہ بھی تاریخی تحقیق پر جن ہوتی ہے گر بعض اوقات اس میں تجزیاتی پہلو بھی

- いきこしす

ادبی تحقیق کا دائر و اختیار پورے ادب کو محیط ہے، ادب کو مختف پہلوؤں ہے ویکھنا پر کھنا اور ادوار کے حوالے ہے اس کی تحقیق کے اور ادوار کے حوالے ہے اس کی تحقیق کرتا اپنی جگہا ہمیت رکھتی ہے۔ جہاں اس سے تحقیق کے اور ادوار کے حوالے ہے بھی تحقیق و تجزیہ کی روایت کو میدان میں اضافے ہوتے ہیں وہاں ساجی ومعاشر تی حوالے ہے بھی تحقیق و تجزیہ کی روایت کو میانے ہے۔

وں معلقہ، تحقیق کی اقسام بہت می ہوسکتی ہیں ۔محققین نے مختلف حوالوں سے ان قسام کی درجہ

ج- لان کا ب

ر اکثر وین دیال گیت نے تحقیق کی سات اقسام بتائی ہیں: در حقائق اشیاء کی تحقیق، جذبات کی تحقیق، افکار کی تحقیق، روایات کی تحقیق، نوایات کی تحقیق، نوایات کی تحقیق، نوایات کی تحقیق، نوایات تحقیق، نوایات کی تحقیق کی تحقیق

علوم ونون میں ترتی کے امکانات کے لیے تحقیق سوج کو پروان چر ھانا نہایت ضروری ہے تحقیق کی تضام بھی متنوع ہیں۔
ہے تحقیق کی تعلق چونکہ ہر شعبۂ علم ہے ہے، ای لیے تحقیق کی اقسام بھی متنوع ہیں۔
ان اقسام میں سوانحی و تاریخی تحقیق جس میں کسی اویب ، اس کی تصانف یا صنف پر مشتل تصانف پر حقیق شخصی کی جاتی ہے۔ تدویں متن ، حوالہ جاتی تحقیق میں وضاحتی فہرسیں ، مشتل تصانف پر تحقیق شخصی کی جاتی ہے۔ تدویں متن العلوی تحقیق جس میں اوب اور دوسرے اش رہے اور انسائیکلو پیڈیا و غیرہ تیار کیا جاتا ہے۔ بین العلوی تحقیق جس میں اوب اور دوسرے مضابین پر تحقیق کی جاتی ہے۔ (۲)

مختف حوالوں ہے تحقیق کی درج ذیل اتب مسامنے تی جیں۔

وضاحي تحقيق احواله جاتي تحقيق ی بین از دارد با وضاحتی میں اشار بے، توضی اشار بے، کتابیات، توضی کتابیات، فہرسین وضاحتی محقیق میں اشار بے، توضی وف کی سال مال مال المال جاتا ہے۔ جن کا متعدصرف تحقیق کرتا بی نیر المال کو بندیاد غیرہ کے حوالے سے کام کیا جاتا ہے۔ جن کا متعدصرف تحقیق کرتا بی نیر المال ال ميدويدياد يروس بك تحقيق كي ليم موادفرا بم كرنا بحل موتا ب-بدادب كي علاده دوسر علوم كي حوالي م ج ت<sup>ح</sup> ہی کی جا

يرو بي تحقيق

تدویل محقق مخطوطات یا تلمی نسخوں یا دوادین کی تدوین کے لیے استعال ہوتی ے۔اس میں متن کی رتیب ویڈوین کا کام کیا جاتا ہے۔اس کی حدود دستاویز کی حدود سے بھی ملی یں۔ کوئداس میں تحقیق کا سارا دارو مدارمتن پر ہوتا ہے۔

تدویی تحتیق میں پرانے اولی اور تاریخی خزانوں کومنظر عام پر لاکر حقی کو نے سرے

ے رتب دیا جاتا ہے۔

سوافي ما تاريخي تحقيق

سوانجی تحقیق میں کس معنف کی سوانح پر کام کیا جہاں کے حالات زندگی اور ان عوال كا جائزو بيا جاتا ہے جواس كى اولى وعنى زندگى پر اثر انداز ہوئے اور جن كى وجہ ہے أس كى كتيت سائے آئى۔

مواقع تحقیق میں کمی مصنف کا خاندانی اپس منظر، سیرت وکروار، اقتصادی ومعاشرتی طالات، تہذیبی وثق فتی موامل، فاتلی معاملات، ذاتی اور نجی مسائل، معاشرے میں س کے مقام وأس كی شخصيت اوراس كے فن كے ہم عصر دورير ترات كا جائزہ يا جاتا ہے۔

تنقيدي تحقيق

تقيدي تحتيق مين تحقيق مواد كوتقيد كالجينل سي كزار جاتا ہے۔ تقيد ور تحقيق ميں شرول ى عام العن عد تقد ورقتن كوائراك دوم عدم مراك أروب و وقد ك فالله ومدافي ورمعياري نبيل دول كالمركز كالمحقيق مسديل والمن شدوم وي مرت وراس التن العلم المستقيدة من المال المال المال المال المال

اجي وتهذيبي تحقيق

ای خفیق میں انسانی رویوں اور عصری تقاضوں کی روشی میں ساج کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس میں ساج میں بولے جانے والی مخلف زبانوں کا تحقیق جائزہ بھی لیا جاسکتا ہے اور خفیاتی حوالے سے مخلف انسانی رجحانات اور میلانات پر بھی تحقیق کی جامتی ہے۔ اس ملرح تہذیبی وثقافتی میلانات اور رجحانات کو سامنے رکھتے ہوئے خائق کی ماریانت کرنا تہذیبی تحقیق میں آتا ہے۔

مطالعه احوال: (Case Stedy)

مطالعہ احوال یا کیس سٹڈی میں کسی شخصیت یا تحقیق مسئلے کے حوالے ہے ممل کواکف اسلامے کیے جاتے ہیں۔ ان کواکف یا ضروری مواد کے حصول کے بعدهاصل شدہ مواد اور معلومات کا تقابل اور تجزید کیا جاتا ہے۔ تجزید کے بعد حتمی نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ اس فتم کی شخصیت اس فتم کی شخصیت میں اس فیل اور خارجی شواہد کوسامنے رکھتے ہوئے کسی شخصیت کا مجرامی احدادر تجزید کیا جاتا ہے۔ یہ مطالعہ نفسیاتی مجمی ہوسکتا ہے، ذاتی بھی۔ اس میں شخصیت ورسیج میں رونما ہونے والے تغیرات کو بھی پر کھا جاتا ہے۔

مطالعہ احوال میں کئی ذرائع سے موادحاصل کی جاتا ہے۔جس میں متعبقہ فروکا انٹرویجی ہوسکت ہوادراس کے تجربات اور مشاہرات کو بھی کسی حوالے سے زیر بحث یا کرمواد ہوسل کی جاسکتا ہے۔ اس حوالے سے اس کی تخلیقات یا بیاض اور دُائری وغیرہ بھی اہم ذریعہ بات ہوسکتی ہیں جن سے مواد سامل کیا جا سکتا ہے۔ ایک تحقیق کا متعدد شخصیت کے جیمیے برے بہودک کوس منے ارتا ہے۔

تعنيم تحقيق

تعلی تختین کا تعلق بر ور مت جاموت، تدریش، طلب بو بات بر ساتذو کے ساتھ میں تعلیم تحقیق کا تعلق بر است جاموت میں تدریش کا تاہم ہے جس الل مدوسے تعلیم کے میں تاہم کے میں میں اللہ موسائل مدوسے تعلیم کے میں من شریع کا برائے جانب ان مشتل کا موسائل براؤ ہو ہے ہے جانب ان مشتل کا موسائل براؤ ہو ہے ہے جانب کا موسائل کی جانب کے میں موسائل موسائل موسائل کی جانب کا موسائل کی جانب کا موسائل کی جانب کا موسائل کی جانب کا موسائل موسائل موسائل کی جانب کا موسائل کی جانب کا موسائل کی جانب کا موسائل کی جانب کا موسائل کی جانب کی موسائل موسائل کی جانب کا موسائل کی جانب کی جانب کا موسائل کے دور موسائل کی جانب کا موسائل کی جانب کا موسائل کی جانب کا موسائل کے دور موسائل کی جانب کا موسائل کی جانب کا موسائل کی جانب کا موسائل کی جانب کا موسائل کا موسائل کے دور موسائل کی جانب کا موسائل کی جانب کا موسائل کے دور موسائل کی جانب کا موسائل کا موسائل کا موسائل کا موسائل کا موسائل کے دور موسائل کی جانب کا موسائل کے دور موسائل کی جانب کا موسائل کی جانب کے دور موسائل کی جانب کا موسائل کی جانب کا موسائل کی جانب کا موسائل کی کا موسائل کی جانب کا موسائل کی کا موسائل کی کا موسائل کی جانب کا موسائل کی کا موسائل کا موسائل کی کا موسائل کی کا موسائل کی کا موسائل کا موسائل کی کا موسائل کا موسائل کا موسائل کی کا موسائل کا موسائل کا موسائل کا

المان こところうけいとしらいのいかしゃこかい وَ فِي مِنْ وَا بُورَ مِنْ فَرِير مِنْ مِنْ الْوَافِقِيرِ كِي بُولِي بُولِ تَقْلِيمِ (r). - - - 33 تقیی سائل کے اور تعلی مرق قریس میں بہتری لانے اور تعلی رہی۔ و مدن کے رہنی ندز فتار کے علی تحقیق کو روے کارلایا جاتا ہے۔ يمن العنوي تحقيره ت شرك كي سفون كر ته ما ته دوم مفاين اور علوم پر بھي تحقيق كي جوز ے کے مغمون کے رقد دورے مغمون کے ہو کی کوشائل کر کے نتائج اخذ کیے جاتے ته ومشر شريت ، اجيت ، سيسيت ، ادبيات ، سانيات ، تاريخ وفسفه ، جغرافيه دغيرويه مین اعولی تحقیق کا دائرہ کا روسیع ہوتا ہے۔ اس میں مختف علوم سے تعلق رکھنے والے موضورت بِتُعَيْقُ كَيْ جِانْ عِيهِ جَن كُ حَيْل مِن مُن مَد كَي حوالے علق بھي بوسكتا ہے۔ ت میں کی موضوع پر تحقیق کرتے ہوئے دواش ہ کوسامنے رکھتے ہوئے ان کا تقابل کہ ہ تا ہے۔ یہ تابی و مختوعوں کا بھی ہوسکت ہے۔ کی شاعر کے دیوان کے ش کع شدہ مختلف ایر شنوں کا جمل ، وہ تھ ہے کھی ہوئی کسی مصنف کی کتابوں کے مختف تشخول کے حواسے سے بن تا في تين أن ما على الله تحقیق سندی بھی ہوئت ہے اور فیر سندی بھی، ای طرح انفر،وی بھی ہوگتی ہے اور جہ ی جی سندی جمین کے دوالے ہے آج کل یو نیورسٹیوں میں زیادہ کام ہور ہا ہے۔

ندى ادر غيرسندى تحقيق

سندل المحمین وہ تحقیق ہے جو کہ یو نیورسٹیوں میں ایم اے، ایم فل اور پی ایج ڈی کی سطح مختبق مقالہ جات کی صورت میں کی جاتی ہے۔ اس تحقیق میں آج کل زیادہ تر محققین کا رویہ من ذراری کا حصول ہے جس کی وجہ سے تحقیق کا معیار متاثر ہوتا ہے۔

مرک ورو کا این میں ہر وہ تحقیق شامل ہے جو سند یا ڈگری کے حصول کے لیے نہ ک غیر سندی تحقیق میں ہر وہ تحقیق شامل ہے جو سند یا ڈگری کے حصول کے لیے نہ ک بی کہ کہ بیک بھی موضوع پر انفرادی یا اداروں کے زیر اثر تحقیق جو کہ علم واوب اور سائنس بین اوری کے لیے کی جائے غیر سندی تحقیق کبلاتی ہے۔

ربینا دی اس طرح تحقیق کے حوالے سے شائع ہونے والی مختف کت بیں، رسائل وجرائد میں ان عمر اند میں ان عمر اند میں ان عمر اند میں ان عمر اندی مضامین ومقالات کا درجہ بھی غیر سندی تحقیق میں آتا ہے۔

انفرادي واجتماعي شحقيق

الرس کی حقیق ایس ہوتی ہے جے مختف افراد انفرادی طور پریا اپ انداز میں انجام رہے جی حقیق کی مقالات لکھنا ، تحقیق کی بیں لکھنا ، اپی ذاتی تجربہ گاہوں میں رہنے جی مختف لوگوں کے رویوں اور نفسیاتی کیفیات کا جائزہ لے کر اپ نتائج بین کرنا۔ بیسب انفرادی شخفیق کے زمرے میں آتا ہے۔

بی جو تحقیق ایک سے زیادہ مختفین اسلمے انجام دیے بیں یا تحقیق مقالات کی محقق مل کر لکھتے ہیں یا تحقیق مقالات کی محقق مل کر لکھتے ہیں یہ بین یا تحقیق یا سائنسی ادارول کے تحت تحقیق کام مور ہا ہے وہ اجما کی تحقیق سے تعلق رکھتا ہیں یہ منگ اور غیر ملکی سطح پر بنائے گئے تحقیق ادارے بھی اجما کی تحقیق میں اہم کر دار ادا کر رہے ہیں اور غیر ملکی سطح پر بنائے گئے تحقیق ادارے بھی اجما کی تحقیق میں اہم کر دار ادا کر رہے

اوبی تحقیق کے حوالے سے یہ بات اہمیت کی حال ہے کہ زیادہ تر تحقیق اغرادی سطح پر انج مرد گائے ہے۔ انج مرد کا تی ہے۔

تحقق وريدان شن

## وستاويز ي محقيق

وستادین تحقیق میں مختلف دستادیزات کی مدد سے شخیق کے عمل کو آ کے برسمایا ہا؟

اس میں تاریخی دستردیزات کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے اس لیے اس کو تاریخی تخیز ہے۔

اس میں تاریخی در دردر مع شرہ جس ز بانی دور سے گزرر ہے ہوتے ہیں اس کا بھی فردادر مع شرہ جس ز بانی دور سے گزر دے ہوتے ہیں اس کا بھی خالات کو اور مع بنتا چلا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سے حالات گزرتا ہوا لمحہ تاریخ کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سے حالات دواقعت کے لیے دواقعت فراموش ہوتے جاتے ہیں جتی کہ کسی معالمے کی چھن بین اور بازیافت کے لیے دواقعت فراموش ہوتے جاتے ہیں جتی کہ ممل دجود ہیں آتا ہے۔

ان گزرے ہوئے حالات دواقعت کی تحقیق کا عمل دجود ہیں آتا ہے۔

تاریخی تحقیق کا دائن بہت وسیع ہے اس میں دنیا کے کسی بھی سربستہ رازیا کا گات کے وقت کی سربستہ رازیا کا گات کے وقت کی گردیں چھے بوئے حقائق کی چھان مین کر کے انھیں سامنے لایا جاتا ہے۔
اولی تحقیق میں ہمیں زیادہ تر وستاویزی اور تاریخی تحقیق سے واسطہ پڑتا ہے۔ حقائق کی صدات کو پر کھنے اور حالت واقعات کا جائزہ لینے کے لیے ہم مختیف دست و بڑات کے حوالے سے تحقیق کل کو ترکے برجاتے ہیں۔

ومناويرى على عن درن ذيل ومناويزات كي حوالي سي تعيّن كي عمل كو بروك كا,

ليونې

بنيادي مصادر

بنیادی مصاور میں ابتدائی نوعیت کے حقائل اور معلومات ہوتی ہیں جو ہس نی محقل کی تحویل میں جاتی ہیں جو ہس نی محقل کی تحویل میں جاتی ہے۔ اس کے مددہ اگر کسی شخصیت کے حوالے سے تحقیل کی جات کی جات کی جات کی ہاس کی ا

معدد الله المعدد المعد

رور ترام سی کا مخفوطے، کی بین ، تصانیف، ممووے، ڈائریاں ، فعود ، حوالہ جی گا کتب، لغات، قاموں ، تصانیف، ممووے، ڈائریاں ، فعود ، حوالہ جی گا کتب، لغات، قاموں ، تصاویر، ویب سرکنس وغیرہ بنیادی ، فذاکہ انتیام ویا جرب ہویا جو تحقیق کی بنیادی ، فذاکہ انتیام ویا جو تحقیق کی بنیادی معمومات ان سے اخذ کی جی تی بول نیز إن بے بنیادی معمومات ان سے اخذ کی جی تی بول نیز إن بے بنیادی معمومات کی اور جگہ سے حاصل نہ ہوسکیں ۔ (۴)

بنیوں معدد پنی جگہ بنیا دی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کیونکہ بنیا دی مصاور کے بغیر بنیا کی اسے نمیں بردھ سکت بہذا تحقیق کی ابتدا ہی میں بنیا دن مصاور کا تعین کرتا انتہا کی

- 5 Jan - 5 Ja

ال الموق ال

ز رافغیمیت

ا فی مرابعی میں ہیں گئی مرابعی میں ، و متحد مرابعی میں ، پر نم نی کا مرابعی میں ہیں جی اس ان ندر ان کا مرابعی میں ، محتف تحریفی مرابعی میں ، محتف کا نفر نسوں ، جو سوں ، مث عروں ، مذاریات میں شمورت کے مرابعی میں وغیر ہیں ان ہوتے جی ۔

3.533

لائن ورو الم المحتمل ك ورس على الله و المراب و أنه و ك وسد ما بنيان

عرب المرت كاما ل بوت ؟ -المرت كاما ل بوت ؟ -

پاسپورٹ پاسپورٹ کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ پاسپورٹ سے میں پت چات ہے کر منز کہاں کہاں کہاں کے اور میس نوکس دور ٹی کیے گئے ، سنر کا دورانیہ کتارہا۔ اس رز محقیقات میں ہوات پیدا ہوتی ہے۔

ڈومیسائل ڈومیسائل دراصل کسی شہر کی شہریت کا شبوت ہے۔ اس میس تاریخ پیرائش ورائش میں میں تاریخ پیرائش ورائش کے۔ رہائش کا مستقل، عارضی پتہ، اور عمر کی تقدیق بھی ہوتی ہے۔

انٹرویو زیر تحقیق شخصیت کے ذاتی انٹرویو جو کسی اخبار یا رسالے میں ثالع ہوئے یا کی بنا اشیش یا نی دی اشیش سے نشر ہوئے۔

زاتى كاغذات

ذاتی کاغذات میں وہ تمام دستاویزات آجاتی ہیں جو کہ زیر شخفیق مصنف کے اسمبر میں رہیں یا جواس کی فائلوں سے برآمہ ہوئیں ، اس میں اسناد، سرشفیکیٹ ، اور ڈگر یال ہم شامل ہوں گی نجی خطوط بھی جو کہ اسے دوستوں یا عزیزوں یا ادبی شخصیات نے لکھے۔ ڈائری

بعض لوگوں کوڈائری لکھنے کی عادت ہوتی ہے، وہ خاص خاص واقعات کوڈائری عمر الله اللہ معنفین کے حوالے سے تحقیق عمل ان ڈائر یوں سے کافی موادل بن ان ڈائر یوں سے کافی موادل بن ہے۔ ان ڈائر یوں سے کافی موادل بن کے کن کن لوگوں سے روابط تھے، کون سے اللہ سے جو کہ ان معنفین کے نزدیک تھے، لوگوں کا، دوستوں کا، عزیز وس کا اُکے س تھے کیمار دیا ہی کون بس پردہ وشنی اور خالفت کرتے تھے اور کون لوگ دوست اور خیر خواہ تھے۔ انعوں کا گئے، کب اور کھال کہ ان کے سفر کے ۔ ان اسفار میں انھیں کیا کیا مشکلات بیش آئیں۔ کئے، کب اور کھال کہ ان کے سفر کے ۔ ان اسفار میں انھیں کیا کیا مشکلات بیش آئیں۔ روز نا کے

كُ لوك روزنا في كى صورت على روز نه بونے والے واقعت كا اندر ن كرتے إلى.

こうことというなかないからいましいのころ

ی و اخر سے ہے اشعار کو بیوش میں لکھتے رہے ہیں تاکہ بیدا شعار محفوظ رہیں۔ بہت فرع ہے ہوئے اور نہ ہی سامنے موج ہی ان کی شعری ان کی زندگی میں نہ و شائع ہوئی اور نہ ہی سامنے ہی موج ہی ان کے افکار اور فن ہے آگائی کا واحد وسید ہوتی ہیں۔ اس لیے بیتی معنف کے اتھ کی کھی ہوئی بیاض کو بنیادی اہمیت عاصل ہوتی ہے۔ ہددین ہی معنف کے اتھ کی کھی ہوئی بیاض کو بنیادی اہمیت عاصل ہوتی ہے۔

فہی سخہ من کی طرح قلمی نسخہ بھی مصنف کے ہاتھ کا مکھا ہوا ہوتا ہے جس میں شامری ، نثر بنی با یہ بھی صنف خن پرمشتل ہوسکتا ہے۔

ن أس بول كريس

کی مابی موضوع سے براہ راست متعلق کتابیں یا مصنف کی مطبوعہ کتابیں بنیادی مدر بی شام ہوں گا۔ مددر بین شام ہوں گا۔

بوائح عرى

موال مریاں ادبی اور شخصی تحقیق میں معاون عابت ہوتی میں۔ ان سے بہت سے رائدت کی جھان میں اور حقائق کی معداقت جانے کا موقع ماتا ہے۔ کیونکہ ان سوانح عمر یوں میں واقعات وحالات زندگی کا بیان ایک ترتیب سے کیا جاتا ہے۔

آب پُل

ہوانح عمری کی طرح خودمصنف کی تکھی ہوئی خونوشت سوانح یا آپ بی واقع سے کی تہہ اللہ علی موضوع کے متعلق حقائق اکٹھا کرنے میں اہم کردار کی حامل ہوتی ہیں۔ فقاریہ خطبات

محنف تقدریہ ہے بھی موادحاصل کیا جاسکتا ہے، مختف مواقع پر ہونے والی تقاریر کا باقعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے ، بعض اوقات ان تقاریر کی ریکارڈ نگ کرلی جاتی ہے اور بعض رقت کتابیں شکل میں بھی شائع کروی جاتی ہیں۔ای طرح مختف مواقع پر دیے گئے خطبات دقت کتابیں عمل ہوتے ہیں۔جیے اقبال کے خطبات اور خطبات عبدالحق وغیرہ مجموع اقبال کے خطبات اور خطبات عبدالحق وغیرہ

ع بيرون بيل و كل ع خطوط ما ووسول اور عزيزول و تري ك كرور م موروں کے اس مفایین ہو کتے ہیں۔ان مضایین کا حصول ہم جمیرہ برے ہیں، یہ مرتب کی تنت میں بھی مف بین ہو کتے ہیں۔ان مضامین کا حصول ہم جمیرہ - 年でいいずるか

آج کل موبائل سل کا استعمال عام ب، اور میگر شد دو د با نیول سے بقدری عام ہے۔ چلا گیا ہے، اب ہر خص موبائل فون استعمال کرتا ہے۔ اے کال کے علاوہ میسے کرنے یا چلا گیا ہے، اب ہر خص موبائل فون استعمال کرتا ہے۔ اے کال کے علاوہ میسے کرنے یا پ یا ب با ب با ب بعض شعراء کرام اینا زیادہ ترکلام موبائل کے میسنجر میں لکتے ہی لیے ہی اور دوستوں کو بھیجے ہیں۔ان کے موبائل کا ریکارڈ اِس حوالے سے کافی کارآ مدمعلومات ور

بہت سے ادیب اپنا کام براہ راست کمپیوڑ پر لکھتے ہیں۔ان کے کمپیوڑ سے ان کا لکھ ہو كيوثر والا تمام مواد حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس میں ان کی ذاتی تحریروں کے علاوہ وہ فونکیس اور کتا ہیں ہم مل عق بیں جن سے انعوں نے اپ ادبی کام میں مدولی ہو۔

فيس كر آئي ڈي

ای طرح موجودہ دور می فیس بک ادبوں اور شاعروں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ فیں بک پر موجودہ شاعروں اور اور یول میں سے بیشتر کا ذاتی اکاؤنٹ موجود ہے۔ال ا کاؤنٹ سے بنایدی معلومات کی جاسکتی ہیں، اور ان کے فیس بک فرینڈز کا بھی پیتہ چل س ے کہ ان کے کن کن سے لوگوں سے روابط رہے ہیں۔ان لوگوں سے رابطہ کر کے منیر معلومات حاصل کی حاسکتی ہیں۔

مدر ہور کا در معرور میں اور میں اور اس سے دریا تھی سے کے اور اور معرور میں اور اور میں اور اور میں اور اور اور ت مراد معرور کے معنف کی کھی ہونی کا یک بنیادی معمود ہوتے ہے۔ معرور معمود میں استان کی معرور کا کا معرور کا م وتر حدا مر الله المراجع المراج ن الماری وجرد کداور اخبارات اور دیگر دستادیزات تا نوی مصاور کا درجدر کمی تیں۔ النائی در کی وجرد کداور اخبارات اور دیگر دستادیزات تا نوی مصاور کا درجدر کمی تیں۔ うんとうとうなったと الله المارة عمد عاق المارة عمد عاق المائة على المائة من اور اگر کی مصنف کی مان زمت سکول، کا فج اور نو نیوری میں اور اگر کی مصنف کی مان زمت سکول، کا فج اور نو نیوری میں رو ہونے میں زمت کے ریکارؤ کے بارے میں بھی مفید معلومات دے سکتے ہیں۔ رو ہونے میں زمت کے ریکارؤ کے بارے میں بھی مفید معلومات دے سکتے ہیں۔ 3,8,6,5 بن وسل كاريكارد ، برته ، ديه مرفيفيكيك ، ب فارم ، إن اندراجات كاشناختي كارد المرب المتعلق عرال عامية كامال عد منف مد بيراني ياداشتى لكصة بين، ان ياداشتون بين مختف لوگون كا ذكر ملا بي، ردی کی داشتوں سے بھی بعض اوقات اپ تحقیق موضوع کے حوالے سے حقائق اسمے 一のどうど من بم عمر مشاہیر کی آپ بتیوں سے حالات وواقعات اور مختف باتوں کا پس منظر ار تو اُن کی پردہ کشی ہو عتی ہے۔ اویب اپنے ہم عصر اویبوں کے بارے میں اپنی آپ بیٹیوں مركى بواقعات درج كردية بين جوند صرف ولچيب بلكه معلومات افزائجي بوت بين، مِي الرحسين رائے بوري كى آپ بيتى "گروراه" اور حميده اختركى آپ بيتى "جم سفر" ميں میں موادی عبدالحق کے بارے میں کئ نتی معلومات ملتی ہیں۔

ہوراں کے بارے میں اہم معلق اور ان کے بارے میں اہم معلق اور ان کے بارے میں اہم معلق اور ان کے بارے میں اہم معلق ا مر بول بین کو کر ال ای این ال ایسی موتی میں جو کہ ان لوگول اور ار من بول میں کونکہ سے سوانی عمریاں ایسے اشخاص کی کھی موتی میں جو کہ ان لوگول اور ار -しかでしからからいできっている ے اللہ میں اور رسائل وجرا کہ عمل کتب، کلام یا تحریر کے حوالے سے تمریر اللہ اور رسائل وجرا کہ عمل کتب، کلام یا تحریر کے حوالے سے تمریر اللہ -したこれなりとうであ ج چ استرابال پر ملے ملے دیا ہے جمی شخصیت ون پرروشی ڈالنے ہیں اور بعض کتابول کے دیباریل ساباں پر سے میں ہی ملے جی فاص کر کتابوں میں لکھے گئے مقدمات ای زیل مر شرائقیہ کے ماتھ ماتھ تھی عناصر بھی ملتے جی فاص کر کتابوں میں لکھے گئے مقدمات ای زیل مر ا المحمد - ج رأ، خ ال ا فی نفوں، دوستوں، ادیوں اور رہتے داروں کو لکھے گئے خطوط تحقیق میں اہمیت کے حال ہوت تیں۔ صفاعمود شرانی نے جو خطوط لندن جاکر اپنے والدمحر م کو لکھے ان سے حافظ محور شرن کے ندن میں شب وروز اور ان کے سائل پر روشی پڑتی ہے۔ اس سے ان کی زندگی كَنْ وَعْرِيخَ آتَ أَلَ مختد طے خطی مواد مخلوطے، خطوطی کے نمونے اور قلمی نتخ بھی اہم دستاویزات میں شار کیے جاتے یں جن ہے تحقیقی مواد ملتا ہے۔ اس جن سے تحقیقی مواد ملتا ہے۔ ذ تى استعال مين زيرمطالعه تب اوران يرفث نوث مجتنف لایب ادر مفتنفین کمابول کا مطاحه کرتے وقت یا داشت کے طور پر ان کے مختلف

منى اورا تنامات پرنشانات لگاتے ہیں اور بعض ان پر کوئی نہ کوئی نظ یا عبارت بھی سَمِ 

ا معنفین نه صرف این اور این حالات وواقعات ، شب وروز کے معمولات داری میں بارروع مولات کی بارے میں یاداشتی قلم بند کرتے رہے ہیں جن ہے گ المركاء المراكب

معنف کی ای مطبوعہ کتب کے علاوہ دیگر مصنفین کی مختلف مطبوعہ کتب ہے بھی زیر ب من من منعنق مواد حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ کتابیں مختف نوعیت اور اصاف برمشمل

一切がれ

السارك ند ل ت ے بھی تحقیق مواد حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مفرين ومقالات اغيرمطبوعه مقالات

عنف رسائل وجرائد ، كتابول اور اخبارات مين شائع ہونے والے مف من ومقالات الم تقر كا الم الله الم يقر

غرمطبويه مقالات

مطوعه متالات کے علدوہ وہ مقالات جو کدشالکو نہیں ہوئے بکدوہ ایم ،اے، ایم فل ، ن عَ وَى كَ سند كے ليے كے اور كى يوغورى كى مكيت بين، وہ بھى تحقيق كام بيس ورار ہات ہو سکتے ہیں۔اس کے علاوہ وہ مض مین ومقال ت جو کد انفراوی طور پر مکھے گئے مگر و فرور المراجي محقق شي مداد الم محقة بي

للرك الإداديون كوريش ورائي وارك وفي رقي ركارك ورسي الم معورت فر مركز ي بال

3

تاریخیں اور خاص کر اولی تاریخیں جہاں اووار کے حوالے سے یا امناز تاریسی از مرتی میں کہ جن ہاں دور کے ادب کے مزان کا تھیں اور علی ایس کے مزان کا تھیں اور کے ادب کے مزان کا تھیں اور ان عن ادلي هائن بي ماعة تي ين-ی و جرا مد رسائل وجرا کد کاادب وزبان کے فروغ سے اہم تعلق رہا ہے۔ای طر<sup>ی تی</sup>یق ہے رسائل وجرا کد کاادب وزبان کے فروغ سے اہم تعلق رہا ہے۔ای طر<sup>ی تی</sup>یق ہے رسائل وجرائد رسال وبرالدہ ارب رہا۔ رسائل وجرائد کا اہم ماخذات میں شار کیا جاتا ہے۔ کیونکہ تحقیق کے لیے ان سے ایمان رسام وجرا الدہ الله الله جو كدشعراء كے مجموعہ النے كلام ميں نہيں مل وہ الن الله موادل جاتا ہے۔ بہت ساكلام جو كدشعراء كے مجموعہ النے كلام ميں نہيں مل وہ الن الله 一年かりかかがり اخارات ت، رمائل وجرائد کے ساتھ ساتھ اخبارات اور ان کے مختلف ایڈیشنول ، کالم میں اور ادار یوں میں بھی تحقیق کے لیے موادمل جاتا ہے۔اخبارات اور ان کے بین برری ایریشنوں میں مشاہیر کے انٹر دیو ،خطوط،مضامین اور کلام شاکع ہو چکا ہوتا ہے، یا ان کی وفار یران کے حوالے سے کوشے تر تیب دیے جاتے ہیں یا ان کی شخصیت اور فن پر کالم لکھے جاتے ہیں۔ سرمیفیکیٹ ، ڈگریال سكول ، كالج سرفيفيكيك ، رزك كاروز ، يونيورشي وركريال بمي تحقيقي مراحل مي كار البت الولى إلى-معابدے محتف فتم کے معاہدے ، جائداد کا لین دین سے متعلق وستاویزات، اجلال کی رودادیں۔ ذاتی یا مور د ٹی وستادیز ات، ٹیکس اور بنک وغیرہ کا ریکارڈ۔ سر کاری ریکاروز جرنل،گز پ ، قانونی دستاد بزات وغیره۔ مطبوعه زباني روايات لوک کہانیاں،لوک کردار،لوک میوزک، روایات جوسینہ درسینہ چلی آ ربی ہوں۔

ا فہوروں کا ریکارڈ اریخی اور یادگاریں تصویریں۔ کسی زیر تحقیق معنف کی بچپن سے لے کر مختف اووار کی اریخی مشاہیر یا اولی شخصیات کے ساتھ تصویریں۔ غوریں اجماف مشاہیر یا اولی شخصیات کے ساتھ تصویریں۔

ب عبداد کے کاغذات ایسے کاغذات جن سے جائیداد کی منتقلی ثابت ہوتی ہو، یا جو جائیداد کی ملکیت کے حوالے من کُن کو پیش کرتے ہوں۔ یا عدالت کے مقدمہ کی فائلیں جو کہ کی ادیب کے مسائل اور سے کن ندگی کے مختف کوشوں کو بے نقاب کر سکتی ہوں۔ اس کی زندگی کے مختف کوشوں کو بے نقاب کر سکتی ہوں۔

مالاندر نوريس

مذب ادارون، کتب خانون ، رمالون ، اخبارون تظیمون اور مختلف اجل سون کی سالاند

رہائی یا کتب میں شائع ہونے والی رپورٹیس، رودادیں
رہائی یا کتب میں شائع ہونے والی رپورٹیس، رودادیں
کسی مشاعرے، اوبی تقریب، کا غرنس، یا سمپوزیم کی رودادجس سے ان تقریبات میں
الرکن کرنے والوں اور ان کے پڑھے گئے مضامین ومقالات کا سراغ ملتا ہو۔ ۱۰۵ء میں شاہ
عبد اطلب یو نیورش خیر پور میں منعقدہ کا نفرنس اور استنبول یو نیورش میں ہونے والے سوسالہ
عبد اطلب یو نیورش خیر پور میں منعقدہ کا نفرنس اور استنبول یو نیورش میں ہونے والے سوسالہ
عبد احلیہ یو تیورش میں ایپ موضوع کے حوالے سے ایک بڑا دست ویزی ذخیرہ ہوگا۔
میان و تقوی میں ایپ موضوع کے حوالے سے ایک بڑا دست ویزی ذخیرہ ہوگا۔

باناه. كى هخصيت، ياك موقع ياكن والقع كو بنياد منا كريكس كى بات، تمير ك كى چزا، يا

منون کا کی پڑے جیے کوئی عمارے کی شخصیت کے نام پر بنادینا، کی لائبریری یا باطی استون کا گئی پڑے جیے کوئی عمارے کی ان میں کی واقع اشخص منون کا کی چز - بینے بول مارک کا سکہ بھٹ یا نوٹ کی واقعے یا شخصیت کی یاوگار کران سی شخصیت سے منسوب کروینا کوئی سکہ بھٹ یا نوٹ کی واقعے یا شخصیت کی یاوگار کرانے سی تعمیت سے سوب میں استنول یو نیورٹی میں اردو کی تدریس کے سوسال ممل اربور کی تردیس کے سوسال ممل اور اور کی تردین سے سوسال ممل اور اور کی تردین سے میں استنداز کی استنداز کی میں استنداز کی میں استنداز کی میں استنداز کی میں استنداز ک رجوں رویات ہے۔ اور استنوں یو نیورٹی کی تصویر کا یادگاری نکٹ کا اجراء ر پر پاکستان کی جانب سے ۱۰۱۵ء میں استنوں یو نیورٹی کی تصویر کا یادگاری نکٹ کا اجراء ر ، بولد مبدل سی دافع یا کامیابی کی بنا پرتعریفی یا تحسینی اساد یا سرفیفیکیٹ جاری کرنا یا خدمات استاد، كوللدميدل سلے میں اعتراف نن کے طور پردیے مجے گولڈ میڈل۔ منف ادارون، کتب خانوں میں موجودر جسر جن میں چیدہ چیدہ معلومات کا اندران کی نيني شيادتني كى واقع كى مينى شهادت بھى وستاديزات كے زمرے ميں آتى ہے۔ مراس ميں شہادت دینے دالے کے بیانیہ کوغور سے دیجھنا ہوگا اور اس کی صدافت کو پر کھنا ہوگا۔ پرکھاؤ ان شهادتوں کو اپنی آپ بیتیوں میں رقم کردیتے ہیں، اس سلسلے میں دوسری آپ بیتیوں کو بزاد یناکر ان بیانات کی سیائی جانے کے لیے جانج پر تال کی جاسکتی ہے۔زبانی روایتوں، روز نا مجوں اور بیاضوں کے حوالے سے رشید حسن خال لکھتے ہیں: ''روز نامچوں اور بیاضوں کے اندراجات ہویاز بانی روایتیں یا اس فتم کے دوسرے ذرائع ؛ ان کا مطالعہ تو ضرور کرنا جائے مگر بہطور حوالہ أن كوتبول كرنے من احتياط اور بہت زيادہ احتياط كرنا جاہے ، كونكه غيرمعتبر روايتول کي ځي نبيل "(۵) ان حوالواں کا متند ہونا بہت ضروری ہے۔ بغیر سند کے حوالے کی شخیق میں کوئی اہمیت فلمين مونيقي بمصوري مخلف فلمیں اور موسیقی بھی ماخذات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جن سے فکری اور نظریاتی

ے اس کے عداد معور کی ال اوالے سے ایست فی صالب جن وقات مختف الميكروفلموں سے مواد عاصل كيا جاسكا ہے جنس و سال ان اين ع زنگ مخورة كي م سكت ب مع مواد، آ دُيوكيت، ي دُي عِنْقِقِ موضوع كى من سبت سے معلى مواد عن ريثر يو يا فى وى ك بروروسون و رور کارڈ کر کے دستاویز کی شکل میں محقوظ کرنے جاتے۔ بىرى مواد، ويْدْ يوكيست ياس ۋى سی پروًرام، مباحث ، فلم ، ڈرامہ یا مشاعرہ کی ویڈیو جو کہ کسی ٹی وی چین پر جد ہو، ن ورفي بوينا كركيت ياى ذى ك شكل مين وسرويزات مين شامل كي جاسكت ب\_ ، کر امعومات کے حوالے سے ایک الیا کمپیوٹر پر اشیء، شخصیات وغیرہ کے بارے یے فائن ال ال کرنے کا وسلہ ہے جس سے بے شار معلومات ماصل کی جاستی ہیں۔ الكويذيا منف دوالول سے بنائے کئے یا ترتیب دیے گئے انسائیکو بیڈیا۔مٹن شخصات کا انسیکو يذه ، تاريخي انسائكلو پيژيا ، اسمنامي انسائكلو پيژيا وغيره \_ متفرقات بعض عمارتیں، فرنیچر، کھنڈرات، باغات، اور مشاہیر کی رہائش گاہیں بھی اس حواہے ے ایمت کی حال ہوتی میں کہ ان سے تاریخ کے کی ابواب کس مرسامنے آتے ہیں۔ ڈائز تبہم کا ثمیری دستاویزی تحقیق کی درج ذیل اقسام گنواتے ہیں اسون خدیت، ۲ رادارول اور تظیمون کی تاریخ، ۳ رکزیوت، ۸ ر نظرمات کی تاریخ، ۵ \_ مروس متن یا (۲) میدجمیل احمد رضوی نے ٹائرس بل دے (Tyrus Hilway) کا ذکر کیا ہے جس نے رہوری محقیقی کو جھا قسام میں تقسیم کیا ہے اور مندرجہ بال قسام لگتا ہے وہیں ہے لی تی

できたいりにころがありにいいとかいっというにいいいかられてい ا. والأدات ۲۔ اواروں اور تظیموں کی تاریخ عي زرائع اور اثرات س رتب وبدوين منن ٥۔ نظریات کی تاریخ ان درج بالا دستاد بری تحقیق کی قسموں کی اپنی اپنی جگه مسلمہ حیثیت ہے۔ مگر س ۲۔ کابیات زياده اجم اور بنيادى بات ان دست ويزات كاحصول عيد بتول جميل احمد رضوى ود محقق کو رستاویزی مواد کی تلاش میں سا اوقات صبر آزما اور محض مراهل سے گزرہ پڑتا ہے۔ان درائع سے معلومت کی جمع آوری میں کامیانی کا انحدران کے تخیل عزم صمیم، اور مستقل مزاجی پر ہوتا ہے بات مرف تابن اورجبو كى بعض اوقات روى وربيكار چيزون بيل سے بھى محققين كاينا مطور يوول جاتے۔ اونی تحقق کا و رومار زیروه تر وسرویزات می پر بوتا ہے۔ چے وہ کی تی بری مخفوط، رس كل وجرائد ما لتشه جات احالات دواقعات اسونجي وتخييتي احوال مول ميسب وحرورات تحقیق والے سے اہم موادفر بم كرتی يں۔

#### لسانى تحقيق

سانیات کا تعلق زبان کے مسائل سے ہے۔ زبان اوائے مطلب اور تریل وابراغ کا مواز دبیات کے ارتقابیں زبان بنیادی کردار اوا کرتی موٹر وسلہ ہے۔ انہانی شخصیت کی تعمیر اور تہذیب کے ارتقابیں زبان بنیادی کردار اوا کرتی ہے۔ برزبان دنیا کے ہر خطے اور کونے میں پائی جاتی ہے۔ ہرزمانے میں پکھ صاحب علم اور بربان دنیا کے ہر خطے اور کونے میں اور اس کے ارتقا کے لیے سوچ بچار میں مصروف رہے میں دبان اور بی نوع انبان کی تاریخ ساتھ جاتی ہے۔ مختلف اووار میں اظہار بیان کے جی زبان اور ان کی رائے دہے ہیں۔

اردو میں سب سے پہلے جن وانشوروں نے لسانیات کے حوالے سے کام کیا ہے وہ ان پہری کی بڑائی، فرانسیسی ، جرمن ،اطالوی اور انگریز تھے ان ماہرین لسانیات نے اردوکی قواعد کی من ہرتب کرنے میں غیر معمولی ولچیسی سے کام لیا اور زبان وبیان کے اصول وضع کیے۔ بقول ڈائٹر عطش درانی.

"جدیدلهانیات کے اصولوں کے تحت خال آرزو ہمارے بہلے عالم سے ، بخصوں نے قاری اور سنسکرت کے قریبی تعلق کی طرف ، سرولیم جوز سے بھی پہلے اشارہ کیا تھا ، لیکن وہ اس پر منصل روشنی ڈالنے کی استعداد نہ رکھتے ہے ۔ انشاء اللہ خان انشاء نے اردوقو، عد کے بعض ہم مرائل کو اہمیت وی اور اپنے عبد کے شہر دبی کی بولیوں کے افتد فات کو اجا گر کرنے کوشش بھی کی ، لیکن افسوس بے روایت ہم رے بال جاری نہ رہ کی ۔ اور این بیروایت ہم رے بال جاری نہ رہ کی ۔ اور این کا بیکن افسوس بے روایت ہم رے بال جاری نہ رہ کی ۔ اور این بیکن افسوس بے روایت ہم رے بال جاری نہ رہ کی ۔ اور این بیکن افسوس بے روایت ہم رہ بال جاری نہ رہ کی ۔ اور این بیکن افسوس بے روایت ہم رہ بال جاری نہ رہ کی ۔ اور این بیکن افسوس بے روایت ہم رہ بال جاری نہ رہ کی ۔ اور این بیکن افسوس بے روایت ہم رہ بال جاری نہ رہ کی ۔ اور این بیکن افسوس بیک کی ، لیکن افسوس بے روایت ہم رہ بال جاری نہ رہ کی ۔ اور این بیکن افسوس بیک کی ، لیکن افسوس بے روایت ہم رہ بال جاری نہ رہ کی ۔ اور این بیکن افسوس بیک کی ، لیکن افسوس بیک کی ، لیکن افسوس بیک کی ایکن افسوس بیک کی ایکن افسوس بیک کی میکن افسوس بیک کی بیکن افسوس بیک کی ایکن افسوس بیک کی بیکن افسوس بیک کی کی بیکن افسوس بیک کی بیکن افسوس بیک کی بیکن افسوس بیک کی بیکن افسوس بیک کی دی بیکن افسوس بیک کی در ایک کی بیکن افسوس بیک کی بیک کی بیکن افسوس بیک کی بیکن افسوس بیک کی بیک ک

متشرقین کے ساتھ ستھ مقامہ علاء اور مام ین فن نے بھی اردو میں سانی شخیق کے .

المعنی المرابی المحد ال

ے۔اس رسالے نے سی مووں بد می سیاس کے اس بات کا "،"

"اگر چہ یہ کت ہے الی قبل لحاظ نہیں لیکن اس سے اس بات کا "،"

"اگر چہ یہ کت کے مرحوم کواردوز بان سے کس قدر دلچیں تھی۔ "(۱۰)

یہ جتا ہے کہ مرحوم کواردوز بان سے کس قدر دلچیں تھی۔ "(۱۰)

اردو میں ان شخین کا کام زیادہ تر قواعد نو کی ، لغت سازی ، اصلاح زبان اور زبان
کے معیار اور بول جال کے اصولوں پر جن ہے ۔ بور پی مفکروں نے اپنی اپنی ضرور ہائے کہ مطابق اردو میں میں اس نی کام کیا اور ان کا انداز بالکل روایتی ساتھا اور انھوں نے اس کار کے لیے یور پی اور انگریزی زبانوں سے بھی استفادہ کیا اور ایخ خیالات کے اظہار کے لیے فاری زبان کو بھی استعال کیا۔ ان ماہرین لسانیات کے کام کی وجہ سے آنے والے محتقین کی فاری زبان کی موار ہوگئیں اور انھیں شخین کے خارزار میں سے گزر نے کے لیے کم دشوار گزار تحقیق کی وادی سے گزر نے کے لیے کم دشوار گزار تحقیق کی وادی سے گزر نا بڑا۔ ڈاکٹر مرز اخلیل احمد بیک لکھتے ہیں:

" یامر واقعہ ہے کہ اردو کی اولین قواعد بور پی عالموں ہی کی وین ہے انسویں صدی کے وسط میں سرسید احمد خان ، مولوی احمد علی وہلوی ، صببالی ادر مودوی کر بھی الدین کی اردو قواعد نے دلچیسی کا ذکر بھی او پر آچکا ہے۔"

(۱۱)

یور پی عالموں نے اردو تو اعد نولی کے ساتھ ساتھ اردولغات کی ترتیب وقد وین میں مجم کام کیا۔

اردو میں اس فی تحقیق کو اکثر اوقات محمد حسین آزاد کی کتاب "آب حیات" سے شارکی جات ہے۔ جوز۔ جات ہے اس کتاب میں سب سے پہلے محمد حسین نے اردوزبان کا رشتہ برخ بھاش سے جوز۔ یہ کتاب ۱۸۸۰ء شن ش کے بوئی۔ جب کداس سے پہلے بیارے لال آشوب کا سات صفحات یہ کشمنل پہلامضمون "اردوزبان کی حقیقت" سے ۱۸۸ء میں شائع جو نے والی اردو کی تیمرئ کتاب میں شائع جو نے والی اردو کی تیمرئ کتاب میں ش کتاب میں ش کتاب میں ش کتاب میں معوم ہوتا ہے کہ ۱۸۸ء میں جب آزاد نے "آب حیات" شائع

ور ن ع جي نفر آهو بي ما به ماك ور ١٢)

ردو میں لیانی مباحث پر ایک اور کتاب چری لال درگاہ نظام الدین اور نے ۵. المدن اور عدد المراد كريك من المراد كريك المراد ال بران کی تقیم ، ہندوس نے بڑے اجزاء، زبانوں کی تقیم ، ہندوس نی بندوس نی بندوس نی نو بات زون کا مجیلا وُ، ایرین اور ان کی زبان کا بیان ، مشکرت اور اس کی شاخوں کا بیان ، پراکرت زون کا مجیلا وُ، ایرین اور ان کی زبان کا بیان ، مشکرت اور اس کی شاخوں کا بیان ، پراکرت رود المرون ، پراکرتوں کا تمزل، بھا کا یا ہندی کا جنم ، منسکرت الاصل زبانوں کا بیان، برج تر تی کا بیان ، پراکرتوں کا تمزل، بھا کا یا ہندی کا جنم ، منسکرت الاصل زبانوں کا بیان، برج روں اردو کا جنم ، ہندی زبانوں کا اثر اردو کا تصرف، غیر مک میں غیر زبان کے داخل می علی میں غیر زبان کے داخل ہے۔ بونے کے فائدے اور نقصان، اپنی زبان کوسب اچھا جانتے ہیں ، زبان کا تغیر وتبدل ، اروو ن ان انوں کے الفاظ سے مرکب ہے۔عنوانات پرنظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ح بنی ال کاداره ماحث مولانا آزاد سے زیادہ وسیج ہے۔ چیجی لال کے خیال می سنکرت سے رائرت بدا ہوئی، براکرت سے بھا کا اور بھا کا مندی عربی قاری کےمیل سے اردو پیدا بولی ادر بیتمام ایک زبان سے دوسری زبان کا پیدا ہونا دو ہزار بری کے عرصہ میں ہوا۔ (۱۳)

اردو میں لیانی مطالعہ و محقیق کا جدید دور بیسویں صدی ہے تعلق رکھتا ہے اس وور میں زن کا مطانعه مشاہداتی، تجزیاتی اور تجرباتی بنیادوں پر کیا گیا۔ جبکہ انیسویں صدی کی لسانی تخین میں مخصوصیات ند ہونے کے برابر تھیں۔ زبانوں کا مطالعہ ملے روایتی اور فرسودہ انداز ی کیاه ۲ تھا اور محققین کی نظریں صرف مختف علاقوں میں بولی جانے والی زبانوں اور لیانی تدبيوں رہتی تھیں تجریری زبان کوئی متند سمجھا جاتا تھا۔

بیوں صدی کے آغاز میں مولوی عبدالحق نے تواعد کے حوالے سے بہت نم یاں کام کیا ان کی" تواعد اردو'' کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی ۔اس کتاب میں اردو کے صرف ونحو پر روشنی وی کی ہے اور اجزائے کدم کی تمام قسموں کا مفصل حائزہ پیش کر ٹب ہے اس میں تو اعدار وو کے مَنْ ذَرَى عَنْ صَرَى بَعَى إِنْ طَدِيرًا كِيا ہے۔ ذَا سُمْ مِرزاطْلِيل احمد بيك نكھتے ہيں.

> "جہاں اردوے مندی عناصر کا بیان " یا ہے وہال ان کے تاریخی بقار بھی روشی ڈاں گئے ہے اور قدیم ہندی ، براکرت اور شکرت میں ال کے وقد کی نشاندی کی تی ہے۔ ( \* )

فین برندونش مولوی عبدالحق کی'' قواعد اردو'' کے بعد بھی اردوقو اعد اور اردوصرف ونحو کے حوالے میر لوگوں نے کام کیا اور اس بارے میں ٹی تحریریں اور رسائل بھی سامنے آئے لیکن افر مولوی عبدالحق کی'' قواعد اردو'' کی مقبولیت حاصل شہو تک۔ مولوی عبدالحق کی'' قواعد اردو'' کی مقبولیت حاصل شہو تک۔

بکنیات کے حوالے سے اس فی شخین کرنے والوں میں مودی عبدالحق، سخاوت من، الله معودی عبدالحق، سخاوت من، الله بخش، وُاکر جمیل جابی، شخ چاند، افسر صدیقی امروبوی، شفقت رضوی، وُاکر معود حمین خان، واود اشرف ، وُاکر محمد می اثر، وَاکر نورالسعید اخر بخس الله تق دری، وَ مَرْ مَح الله ین قادری زور، ، وَاکم نذیر احمد، وَاکم عبداستار داوی در فیعد سناند، وَاکم رضید سناند کے الله ین قادری زور، ، وَاکم نذیر احمد، وَاکم عبداستار داوی در فیعد سناند، وَاکم رضید سناند ک

نام ر فبرست بیں۔

ل این ت کا تعنق میں فی تبدیلیوں کی بحث ہے ہے اور یہ بہ آئی ہے کہ جدیدالما ایات کا ارقا کی طرح عمل میں آیا اور کوئی سائی عضر کس حرح مختلف ذبہ فوال میں تبدیل کے اس اس م گزرے کے جدوقو کا بیار ہوتا ہے۔ ان ہوتی کی نشاندی نسانیا ہے کا موضوع ہوتا ہے ، ایک المانی محقق کوزبان میں ہونے و فاہر تبدیل پر نظر رکھنی یون آ ہے اس کے مدوو سائیا ا پر اور کی زبا فوں کے گزالت کا بھی کہ حقہ جازو ہیں ہوتا ہے۔ سانیات پر بھٹے کہ ہوتیات ہو جانے ہو۔ مشام ا ی و جمین میں محقق ندصرف زبان بلکہ وہ مقام یا ملکہ جس عبد وہ زبان ہولی جاتی ہو کی خصوصیات ،آب وہوا کا اثر ،موسمول کی تفصیل کا بھی مجرا مشہرہ کرتا ہے کیونکہ یہ اردہاں کی ملے نے کے زبان وادب پر بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔

بنی مرغر رکھنا بڑتا ہے۔



# تحقيق كاخصوصيات

خفیقی مرگری ایک وجنی فعالیت کا نام ہے جس میں محقق مخلف آلات کی مدد ہے اپ خفیق کام ایک مخصوص دائرہ کار میں رہ کر کیا جاتا ہے اور اس کے خفیق کام ایک مخصوص دائرہ کار میں رہ کر کیا جاتا ہے اور اس کے نقاضے ہیں جنمیں محقق کو بہر صورت ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے تحقیق کی ضرورت واہمیت اور اس کے مفید نتائج کی وجہ سے اس کی بے شارخصوصیات کنوائی جاستی ہیں۔

ان خصوصیات میں سے چندورج ذیل ہیں۔

ا۔ تحقیق ہرشعبہ میں ترتی کے امکانات کوروش کرتی ہے۔

۲۔ ال کے نتیج میں نئی معلومات ملتی ہیں۔

٣ ماضي كے اہم واقعات سے پردہ اٹھاتى ہے۔

م يجتر اور دماغي توت كو برهاتي ہے۔

۵۔ بیمفردضوں کو حقائق تک لے جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ان باتوں اور نظریات کی تردید کرتی ہو چکے ہوتے ہیں۔ جس کی تردید کرتی ہے جو کہ ذہنوں اور ساج میں غلط طور پر رائخ ہو چکے ہوتے ہیں۔ جس ہے کئی مخالطے دور ہوجاتے ہیں۔

1۔ تحقیق کا نکات میں ہونے والے ہر واقع میں ولچی رکھتی ہے۔ یہ اس بات ے بحث کرتی ہے کہ ونیا میں کوئی بھی تنبد یلی متوقع ہوسکتی ہے۔ متغیرات کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ بیان نی معاشرے کے ارتقا میں بھی اہم کرداراداکرتی ہے۔ مسائل کا طل کے بیٹن نے اصول اور قوانین ہے اور پھر ان اصول وقوانین سے مسائل کا طل تاش کرنے میں مدودیتی ہے۔

۔ ۔ سے ، صلی کے مطالعہ کو مقتبل کے لیے ایم جھتی ہے۔ ۸۔ سے ، صلی کے مطالعہ کو مقتبل کے لیے ایم جھتی ہے۔ ۹۔ پیزضی، جعنی اور مبالغد آمیز بالوں سے بچاتی ہے۔ مختف ض بطول کی پابندی کا مشورہ ویتی ہے۔ اا۔ یہ کانہ کا منظے کے گردگھوتی ہے۔ اا۔ یہ فات فل کے تحقیقی عمل سے کی زاویوں اور پہلوؤں سے دیکھتی ہے۔ تیار الله على كام لتى عمرمالغداس من نبيل بوتا-اللہ سے کار لاکر مخصوص طریق کار کار کار مخصوص طریق کار کی۔ - こうりんここ ے اور پار اسے مقائی تک چنچ کی کوشش کرتی ہے۔اور پاران مفروضوں کے حوالے سے حقائق کی چھان بین کرکے دلائل اور خارجی وواخل شواہر کی مدر النائع بين كرتى ب-كالمتحضرور --١١۔ اس كے بغيرة مے بوھنامكن نبيں ہے۔

## محقق کے اوصاف

> مرداری اوصاف مرداری اوصاف

it was not

روادی اجھے اخلاق وکر دار کا مالک ہو۔ جو محقق سیرت وکر دار کے حوالے سے سچا اور کھر ا بوج س کے تحقیق نتائج اشنے ہی درست ہول گے۔

بوہ ہے جو لئے کی ہمت رکھتا ہو، بن کوئی محقق کے لیے نہاہت ضروری ہے محقق کے اور مدات کو سامنے لاتی ہے ، اگر محقق حقائق کو چھپانے کی کوشش کرے گا تو تحقیق مدات کو سامنے لاتی ہے ، اگر محقق حقائق کو چھپانے کی کوشش کرے گا تو تحقیق بدد بانی ہوگی۔عبارت آرائی ،مبالغة آرائی اور تخیل آفرین سے اجتناب کرنے والا ہو۔

الم دومرول سے بہتر تعلقات استوار کرنے والا ہو۔

الم المفتكويس عاميانه بن ندمو

🖈 برکی کی ہوئی بات کو تی مانے والا نہ ہو۔

الم الله الله الله الله المحيس بندكر كے يقين كرنے والا شہور

الله دومرول کے دباؤش آنے والا نہ ہو۔

الله مفاد پرست نه دو کیونکه مفاد پرست مخص ذرا سے مفاد کی خاطر تحقیق صدات کو ترس کرسکتا ہے۔ ترس کرسکتا ہے۔

الم معلمت بندى سے كام ندليتا مو

الله مالغة آرائى سے بحنے والا مو

الله بلاوجرائي غلط بات يردث جانے والا ندمو

الم المرابع ال نے کے دیار ایک میں ایک مل کور تیب دینے کی صلاحیت رفتی ہو اوری حور پالی میں میں ایک کا کو کا تیب دینے کی صلاحیت رفتی ہو منت شن شال ہے۔ دہ جس موضوع پر تحقیق کام شروع کرے اے اوجورا فیمان مذت ما من المعلم ے بری جت اور کامیابی ہے۔ یہ دل جمع سے کام کو پائیے تھیل تک پہنچا سکتا ہو۔ نگ ول کا مظاہرہ نہ کرے۔ کہ جمع محقق کو بے مبری اور جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا جائے۔ الله معدل مزاج مواور طبعت من توازن پایا جاتا مو محقق کو جائے که دوروں تحقن ذاتى پندادرة پندوسامن ندر كھاس جذباتى اسلوب سے بحاجات الله و الله والله وعندورات والانداو الله خوشم کی اور مطلب پرست نہ ہو، کی کی فوشام کے لیے حقائق کو تبدیل کرنے اللہ الى الا بك بك جك جك كرف والا ند يو-المعتق كو بهيشه غير جانبدار اور غير متعصب ربهنا جائي - كسى بهى قتم كا تعصب تحين ك نتائ كومتار كرن كاسب بن سكتا ب\_بغير كلى ليني بات كرنے والا مو-جاب اس کے لیے اسے نقعان ہی کیوں ندافھ تا بڑے۔ المنت علمی اور منصبی غرور نه ہو، اپنی کوئی غلطی یا کمزوری نظر آئے تو اے فوری طور پردور كرنے والا ہواور اگر كوئى غلطى كى نشاندہى كرے تو كھلے ول ہے اس كى بات كولتكم كرے۔ائے آپ كودومرول سے زيادہ علم والا ند تجھے۔

فحقيق اورة والناشن

ال ون ارصاف

وہ نی طور پر صحت مند ہو، کی قتم کے وہنی مرض میں مبتلا نہ ہو، جلدی غصہ یا طیش نہ

پر معولنے کی بیاری نہ ہو، یا دواشت اچھی ہو، حافظہ اچھا ہو گا تو معلومات اور ان ع افذات إدريل ك\_

لوگوں کی بہان رکھتا ہو۔اے معلوم ہو کہ کون درست معلومات دے رہا ہے اور كون جموك بول رما --

ول عقیق کام یک سوئی سے کرنے کا عادی ہو۔ کیونکہ یہ کام وقت طلب اورمشکل

ا کے جگہ بیٹے کرور تک کام کرنے ہے جی نہ چراتا ہو۔

الدكرتے وقت اپنے ذہن كو دوسرے خيالات اور الجعنوں سے بحا كے ركھ على موركيونكه ادهر أدهر كے خيالات ذبني انتشار كا باعث في جن

المبعت میں شک کا مادہ ہو کی بھی چیز کو بغیر کمی جیکیا ہث نے قبول نہ کرتا ہو بلکہ باے یقین موجائے تب حقائق کوشلیم کرے۔

الله اور دوسرول کے پیچے چلنے والا ند ہو۔ بلکہ اس کے کام میں ورت اور ندرت مونى جائے۔

الا ہم برست اور کمزورعقیدے اور غیر پختہ یقین کا حامل نہ ہو۔خیالی ونیا کی مانی کرنے کے بحائے حقیقت بیند ہو۔

🖈 مربوط اورمنظم سوچ کا حامل ہو \_نظری اور فکری حوالے سے اوب کی تشریح وتو منع - or CL)

#### ۲ یکمی اوصاف

اسے دوسری زبانوں سے واقفیت رکھتا ہو۔اس سے دوسری زبانوں کاعلم بھی اسے -Bx V6

الله بک وقت کی علوم پر دسترس ہو۔

فحفيل اور أراين مثن محتنی ارزان کا عادی ہو۔ زیادہ کرنے کا عادی ہو۔ زیادہ کا عادی ہو۔ زیادہ کے کہ وہ مطالعہ کرنے کا عادی ہو۔ زیادہ کے لئے مطالعه معلومات مين اضافي كاباعث بتآ ہے۔ مطالعہ معلومات میں اصالے ہو ۔ مطالعہ معلومات میں اصالے دونوں فتم کے علوم سے دلچہی رکھتا ہو۔ قریم علوم بھی ابھر جئا نے اور پرانے دونوں فتم اس لیے جدیدعلوم میں مہارت کریات اوقات تحقیق میں کام آتے ہیں۔ اس لیے جدید علوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ اوقات علوم من بحى مبارت ركمتا مو-علوم میں، کی مہارے و میں کے ونکہ انسانی ، ساجی اور اوبی روایت کا تعلق تاریخ ، ہے۔ تاریخی شعور محقق کو حقائق کی بازیا دنت میں مرددے گا۔ ٣\_اد لي اوصاف رب رفعدی و نشری ادب سے واقف ہو، علم عروض جانیا ہو، تشییرہ، استعارہ، کابرادر تلمیح وغیرہ کاعلم رکھتا ہو۔ اولی خیال، جذبہ اور تخیل سے واقف ہو۔ ادبی علوم سے آشا ہو۔اسے قواعد علم عروض اور علم زبان سے ممری شناسائی ہو۔ اللہ مخلیق مراحل ہے واتفیت ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ تحقیق تخلیق کے ارد گردگم ے، ماضی میں تخلیق کی گئی چیزوں کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے اس لیے محقق کے لے تیاتی مل ہے دلچیں ضروری ہے۔ الله خورجمی تخلیق عمل ہے گزرا ہوتو زیادہ بہتر ہے۔ ۵\_تنقیدی اوصاف الله عنقيد وتجزيه كرنا حانيا مو يحقيق مواد تلاش كرنے كے ليے تقيدي بصيرت كا مونا بہت ضرور کی ہے۔ الله يخ ول كي ركارها عور 🖈 کھرے کوئے میں تمیز کرسکتا ہو۔ امناف ادب كا تقدى مطالع ركفتا مويد الم تقدى شوركا جال بور

\_・はんともできていというしょう تنبل الح في الماند اور الله الما ي الما ي الما ي الله الما الم الم ي الم ي الم ي الم الم ي الم الم الم ي الم الم ي الم - かでかりれるこうでき -29 11/6 Ve اسی اور این جانا ہو مفروضہ کیا ہوتا ہے، جمقیق میں مفروضے و ایجے اور ایک ماریت اور ایک ماریت اور ایک ماریک م م ایت کرنے کے ولائل واستدلال سے واقنیت رکھتا ہو۔ عابت کرنے کے دلائل واستدلال سے واقنیت رکھتا ہو۔ من من عن ما من كى تطعيت ركها بور م جدید عینالوی سے آگائی رکھتا ہو۔ ا دوایت اور درایت کاعلم رکھتا ہو۔ ہم اکمشافات اور ایجا دات کے بارے میں آگاہ ہو۔ المندان كاطرح تامعلوم سےمعلوم تك كاسفركرسكا ہو۔ الم مظاہر کا کات میں رکھی رکھی ہو۔

#### مکران کے اوصاف

سن تعین عوے یے یو بیورسٹیوں اور محقیقی ورس کا ہوں مرس کا اور رہنم اُل کے حقیقی کام میں محرانی اور رہنم اُل کے میں محرانی اور رہنم اُل کے میں محرانی کرتا ہوتا ہے۔

مین تا ہے جت ہیں۔ جن کا مقعد طلبہ تفتین کی رہنما اُل کرتا ہوتا ہے۔

محران کا کام سندی تحقیق کے لیے اپنے اسکالر کو مختف تحقیق مشقوں کے ایک ایک اسکالر کو مختف تحقیق مشقوں کے ایک اسکالر کا محران کا تام خود تجویز کرتا ہے کہ کون کس اسکالر کا محران ہوگا۔

بعض ، قت یہ فیعد ڈپارٹمنٹ خود کرتا ہے کہ کون کس اسکالر کا محران ہوگا۔

بعض ، قت یہ فیعد ڈپارٹمنٹ خود کرتا ہے کہ کون کس اسکالر کا محران ہوگا۔

بعض ، قت یہ فیعد ڈپارٹمنٹ خود کرتا ہے کہ کون کس اسکالر کا محران ہوگا۔

بعض ، قت یہ فیعد ڈپارٹمنٹ خود کرتا ہے کہ کون کس اسکالر کا محران ہوگا۔

مقاله محران على درج ذيل اوصاف مونے جاميس۔

ا۔ محتیق ہے فاص رکھی رکھی ہو۔

م تحقیق مرکن کے لیے وقت دے سکتا ہو۔

م موضوع تحقیق ہے اچھی خاصی وا تفیت رکھتا ہو۔

٣ ريمال كاجذبه ركما بو-

۵۔ مخت مزاج اور ترش رویے کا حال نہ ہو۔

٢ على واد لي حوالے سے صاحب مطالعہ مو

ے۔ تحقیق کے لیے مو وہ کتابول اور رسائل کے حصول میں معاونت کرنے وازین

٨- الني زير تراني كام رف والا الكالركوا ختلاف رائ كاحق ويدي

ت كام ند لين والا مور

محمران کی فرمدداریاں محران کی فرمدداریاں درج ذیل میں:

من الله من حال کے الاق کے اور من مال کے اللہ کا اللہ ا جا را اے مشکلات کا سامن ہو اے مفید میں جب اے مشکلات کا سامن ہو اے مفید میں اس کے رہنمائی کرے۔ موروں ہوجانے کے بعد فاکہ بنانے میں امیدوار کی مدہ کرے اور آر ہوئے ، مونوع منتی ہوجانے کے احد فاکہ بنانے میں امیدوار کی مدہ کرے اور آر ہوئے ، موسوں برے اور ار ہوئے ہ کے چند فاکے بنانا سکھائے۔اصل فاکہ بنا نے سے آبانی ہو۔ فود سے فاکہ ا منوع المحائے ۔ اصل فاکہ بنانے سے پہلے دورانِ مذریس ہی نمونے اور ابن مذریس ہی نمونے اور ابن مذریس ہی نمونے ا ار ندو ایکارے دو چارفاکے بنوائے تاکداس کی پیکش ہوجائے۔ عور کی ایکارے دار جا ہے تاکہ اس کی پیکش ہوجائے۔ رئال المار ہے اسے کما بیات بنانے کے فن سے آشنا کر سے۔ اور اسے ابتدائی مرضوع کے حوالے ابتدائی واذی معادر کے بارے میں معلومات وے۔ مواد عصول کے لیے اسکالر کی مدد بھی کرے اور رہنمائی بھی۔ مواد المحار عن الله مقالے كے مختف باب لكھوائے اور الله وقا فو قا چيك ہے تارہ ہے تاکہ اسکالر کومعلوم ہو سکے کہ وہ درست سمت میں اپنا کام کررہا ہے۔ خاص طور ہی تارہ ہے۔ خاص طور ہیں۔ بی ایک بہت باریک بنی سے چیک کرے اور اس کی اصلاح کے لیے رہنمائی کرے۔ ربیع باریک میں سے سے کا ایس کی اصلاح کے لیے رہنمائی کرے۔ زبان یا جملوں کی درتی نہ کرے بلکہ غلطیوں کی نشاندہی کرکے اسکالرکو درست کرنے کا مقالے کی تسوید اور مقالہ کی حتی تعمیل میں اسکالر کی ہر قدم پر رہنمائی کرے۔ زانی امتخان کے سلسلے میں اُس کے حوصلوں کو بلند کرے اور اسے ذہنی طور پر زبانی النون كالح تادكرك-مقالہ سے متعلق خود سے چند سوال تیار کر کے مقالہ نگار کا زبانی امتحان لے تا کہ وہ وہنی الدربتار روجائے کر ک قتم کے سوالات کیے جاسکتے ہیں۔

فنتن ورمدون متن

### تحقيق اور تنقيد كاتعلق

تحتین اور تقید کا آبس میں مجرا رشہ ہے۔ یہ دونوں اپنے اپنے طریق کار میں دوسرے کے لیے ہولت کار میں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں جس قدر بھی تحقیق مواد کار ہمت ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں جس قدر بھی تحقیق کی مرد وسری معلومات کو تنقید کی مدد سے ہائوالیا ہے۔ یتقید تحقیق مواد کو جا مجری ، پر کھتی اور سنوارتی چی جاتی ہے۔ یہ تحقیق مقالہ کی ابتدائی ہے۔ یتقید تحقیق مقالہ کی ابتدائی ہے۔ یتحقیق کے ساتھ ساتھ سنو کرتی ہے۔ بقول ڈاکٹر وحید قریش:

ادخین اور تقید لازم و مزدم ہیں اور ایک کے بغیر دوسرا نامکل ہے اور اقص رہتا ہے۔ اردو کے تحقیقی مقالات کا یہ پہلو خوش آئے بھی ہے اور انسوناک بھی ۔ خوش آئنداس لحاظ ہے کہ تنقیدی نقط نظر سے لکھے اور انسوناک بھی ۔ خوش آئنداس لحاظ ہے کہ تنقیدی نقط نظر سے لکھے گئے مقالات میں مواد کی جھان پینگ کے ساتھ الن کی تجزیاتی قدرو قیمت بھی پیش انظر رہتی ہے اور شخین محض محور کی نہیں رہتی اور انسوناک اس اعتبار سے کہ ایسے مقالات کا معیار پیکھ زیادہ حوصلہ افزا انسوناک اس اعتبار سے کہ ایسے مقالات کا معیار پیکھ زیادہ حوصلہ افزا منبیں اور محق غیر اور خیل کی از انوں میں گرفتار ہوکر واقعات کی محت کی طرف زیادہ اختا نہیں کرتے۔ نیتجنً ان کے تنقیدی نتائے پا ور محت کی طرف زیادہ اختا نہیں کرتے۔ نیتجنً ان کے تنقیدی نتائے پا ور محت کی طرف زیادہ اختا نہیں کرتے۔ نیتجنً ان کے تنقیدی نتائے پا ور محت کی طرف زیادہ اختا نہیں کرتے۔ نیتجنً ان کے تنقیدی نتائے پا ور محت کی طرف زیادہ اختا نہیں کرتے۔ نیتجنً ان کے تنقیدی نتائے پا ور

تحقیق کے مراحل مے کرنے اور درست نگا گئے۔ پہنچنے کے لیے تقید کا مہارا مازی ہو پر لیما پر تا ہے۔ یک محقق بھی یہ دعون نیم کر مکٹا کہ وہ بغیر کی تنقید کی شعور کے اپنے تحقیق مقامت میں مجمع کرک مقاصد حاصل کر مکتا ہے۔ تحقیق حقائق کو تلاش کرنے کے جد انھیں مر بوط انداز میں جمع کرک اصل صورت میں چیش کرنے کا نام ہے جب کہ تنقید چین پھٹک و رہ بن کا پر تال کو گئے میں جائی محقق جب کی وضوع پر کام کر رہا ہوہ ہے تو وہ تحقیق کام کے سرتھے سرتھ نیم کھنے تی کی مسلم میں میں کہ کے سرتھے سرتھ نیم کھنے تی کہ اس میں میں کہ کے بنوں میں کہ کے بنوں میں کا سرتھ سرتھ میں کھا تھید کی میں جنوں کو بھی اس کا میں کہ جون و کون کا سرتھ ہے۔ واکن میں بور میں کی بنوں سے ہوں ہو ہو ہو تھیتی کام کے سرتھے سرتھ نے بدل میں جنوں میں بیا ہوتا ہے۔ واکن میں بور کا سرتھ ہے ۔ ۔ ۔ ۔ و بیات میں جب سین، نروین استان کی باتی ہے تو تقید کا مہارالین پڑتا ہے بغیر تقید کا مہارالیے ہوئے تقید کا مہارالیے ہوئے تقید کا مہارالیے ہوئے تقیق مکن ہی مہیں۔ ہات سے ہے کہ کی اولی کارنامے رحمین تقیق سرنے ہے تبل سے جان لینا ضروری ہے کہ اس کی اہمیت اوب میں کیا ہے۔

عنیدی شعور تحقیق کی را ہوں میں محقق کو میچ منزل کا سراغ دیتا ہے اور بیر شعور خورتج ریر محقق ہے جب کو اُن محقق اپنے موضوع ہے متعلق مواد کو اکٹھا کرتا ہے تو چر وہ بار بار اس موری نقیدی پڑتیقی تجزیاتی مطالعہ کرتا ہے اور اسے خوب پر کھتا ہے۔

موادہ معمق کی پیکوشش ہوتی ہے کہ دہ ہاتیں جوقرین قیاں نہیں ہیں یا جو داضح طور پرعقل ایک مقد تحریر مقال کے مقال کی مقالہ سے خارج کردیا جائے محقق کا مقد تحریر اور فیڈن بی کرتی ہیں انوازن کے لیے مواد کو تقیدی مراحل سے گزارنا بہت ضروری پروازن بیدا کرنا ہے اور اس توازن کے لیے مواد کو تقیدی مراحل سے گزارنا بہت ضروری

ہوا ہے۔ مواد کے حصول کے بعد اس کی جھان کے لیے تنقیدی میزان استعال کرنا ضروری ہے ان کے ہم کہ کتے ہیں کہ تحقیق عمل کی شروعات ہی تنقید سے ہوتی میں یے تنقید کا زینہ استعال کرے محتن ایے جمقیق نتائج اخذ کرنا چلا جاتا ہے۔

خیق مخت طلب کام ہے جے ولچی کے ساتھ کیا جانا چاہے۔ اس کام کے لیے بہت کی بھو۔

ہونی اور مشکلات بھی برداشت کرتا پڑتی ہیں۔ جس موضوع پر تحقیق مقالہ لکھا جارہا ہو۔

ہونوع کے حوالے ہے انتہائی مختاط روی کے ساتھ معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ کیونکہ بھی کہتے ہوتے ہیں۔ ان بھی کہتے ہوتے ہیں۔ ان بھی کہتے ہوتے ہیں۔ ان جو بین ایک بھی ہوتی ہیں جن میں کئی جگہ پر غلط حوالے دیے گئے ہوتے ہیں۔ ان جو بوں اور عبارات واقتباسات کو اپنے مقالے کا حصہ بنانے کے لیے محقق کو اپنی تقیدی مامین کو بروئے کار لاتا بڑتا ہے اور ان غلط چیزوں سے نے کر حقائق کو درست انداز ہیں ہوئی کر ہوتا کے کہ سے بھول ایم سلطانہ بخش:

''گہری چھان مین ، تنابلی مطابعہ اور بالاستعیاب نظرداری کو بھی اس کے لیے ایک ٹاگز برصورت سجھنا چاہئے جس کے بغیر سی صحیح متیجہ پر پنچنا سر نبیں ہوتا۔''(۳)

ورتقدی بخرے کے کے کو مام کے میں جمان کھی کی ضرب کے انتقال کے انتقال کے انتقال کے انتقال کے انتقال کی میں کا انتقال کی میں کی میں کا انتقال کی میں کی میں کا انتقال کی میں کی میں کی میں کا انتقال کی میں کی کے انتقال کی کے انتقال کی کے انتقال کی کے انتقال کی کی میں کی کے انتقال کی کی کے انتقال کے انتقال کی کے انتقال کے انتقال کی کے انتقال کے محنف نظ ہاے عربے ان کے بارے میں عمل جمان پھٹک کی ضرورت ہوتی ہے ۔ ا شک لائے جاتے ہیں ان کے بارے میں عمل جمان پھٹک کی ضرورت ہوتی ہے ۔ ا شر لائے جاتے ہیں اور اصل ماخذ تک رسائی ہوجائے اور جوماخذات اور اصل ماخذ تک رسائی ہوجائے اور جوماخذات اور اسل ماخذ تک رسائی ہوجائے اور جوماخذات اور جوم استول رہ ہے ان ہ فامل با المحقق بھی تابل قبول اور درست نمائج کے بیر پر واضح مضات سے استفادہ کرنے والامحقق بھی تابل قبول اور درست نمائج کی بیر پر

تحتین کا بنیادی کام فکر کے اصل جو ہر اور درست نتائج کو تلاش کر کے اس میں ربطان زتیب پیدا کرے ہو تق کومؤٹر انداز میں پیش کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں پہلے سے معلوم ش ر بیب بید معورت اور طے شدہ حقائق کا تنقیدی وتجزیاتی مطالعہ کر کے کے ان کی صحیح سمت کو متعین کی ے۔ اور صرف متعین ہی نہیں کرنا بلکہ ان میں اضافہ بھی بہت ضروری ہے۔ تحقیقی موضوع ، انتخاب بھی تقیدی رویے کے سبب ہی پایئے مکیل تک پہنچ سکتا ہے۔

اوراس کے لیے پرانے تجربات اور نی معلومات کا ہونا زیادہ مند ہوسکتا ہے۔ بقول ایم

"نبیادی طور پر موضوع کا انتخاب اور تحقیقی نقطه نگاه سے اس کی تشکیل اس طرح کرے کہ اس کی غیر ضروری وسعت خود بخو وسکڑتی چلی جائے تاکہ موضوع کے عل کو تجربہ اور تجویے کی کسوئی پر برکھا (m) ... July

چونکہ تحقیق کا اصل عام معلوم شدہ حقائق کی توسیع ور تیب ہے اس لیے حقائق کو دریافت کرنے کے لیے تقیدی صداقت کو تقیدی تعبیرات کا مظہر مجھی جاتی ہے۔ جس کی مدد ہے ہم ان نتائج کو یانے میں کامیاب ہوتے ہیں جن میں شک، گران، ذاتی رائے، تعصب اور ذاتی بندیا نابند کاعمل وخل ند ہو۔ یہی وجہ سے کہ تحقیقی کام سے متعبق عوامی رائے یاعموی د موں سے پر بیز کیاجاتا ہے کیونکہ اکثر اوقات یہ گمراہ کن ٹابت ہوتے ہیں ۔ تحقیق میں

، جفین کرنے والوں کو ہر چیز کی تحقیقات کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے ہوگوں سے سنا ہو یا جو پچھ اس نے خود مجھ رکھا ہواس سے اول این دل ود ماغ کو خالی کرلے اور کسی حقیقت اور صحت پر پہلے ہے ينن ندكر ال لي كداكروه الياكر عالة يو تعقيقات كرني إ اں کی توجہ نہ ہوگی اس کیے کہ وہ اپنے خیالات کو یقین مجھ کراپئے آپ رستن مجمع كايا تحققات كرتے وقت اس كے توامات اور خطرات اليے ہوں مے كہ وہ اس كى تحقیق میں خلل ڈالیں مے۔الي تحقیقات ر نے والے کو چاہے کہ وہ ان سب باتوں کو جولوگوں سے ئی ہول ا جو کچھاس کے ول پر گزری ہو پیش نظرر کھے اور بغیر بیدا کے یقین ہے کہ وہ ان کی تحقیق بذریعہ اس آلے اور ذریعے کے جواس کے امتیان ے لیے ہوکرے تا کہ اس کوخود معلوم ہووے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا

ہم جانتے ہیں کہ حقیق ایک ذمہ دارانہ کام ہے۔جس کے ذمہ مختف تم کے کاموں کی لوجت اور کارکردگی کا انکشاف، حقائق کی بازیافت اور اس پر عالمانه تیمر و کرتے ہوئے نتائج افذرا ہے اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس امرکی ضرورت ہے کہ ہم تحقیقی مواد اکھا كرتے وقت برمر مطے پراس كا تقيدى جائزه ليس اوراس كوعقل وقبم كى سونى پر پر كھيں۔اس مود ٹیں جہاں کمیں عمومیت یا ابہام کا اندیشہ ہوا ہے تقیدی مراحل ہے تر ارکز تحقیقی موضوع ع منوبون كا ثبوت و صل كرت بن

تحقیق و تقد کو ایک دوس سے سے جدائیس کی جاستا ہے دونوں بی اٹی اٹی جگہ اہمیت کی عانی بن اور تقید محقیق کی نسبت زیادہ وسی میدان رکھتی ہے۔ رشید حسن خان کھتے ہیں "تخيد ك مقافي من تحقيق كا والزه كار كدود بوة ع - تحقيق بنودل فائل کا میں کرے کی اور ن کی مددے ہے تا کی اور وعيل كر جن عن شك و توس و تدري و في را ما و من بنال بد

ہو۔افذ نتائے میں جہال سے تعبیرات کی کارفر مالی شروع ہو کی اوران (Y) .. \$ 2 6× یں چاں ہے ۔ جب تک مطلوبہ مواد کے بارے میں بیمعلوم نہ ہوجائے کہ بیہ جموٹ پر جمیٰ ہے یا تقیقتہ ا جب مل سارب رہ اور جھان بین ناممل اور ادھوری ہے۔ غاداس بات کی تحقید میں اور ادھوری ہے۔ غاداس بات کی تحقید میں ا رے اساں ہے۔ جس فن یارے یا جس مواد کے بارے میں وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے اس کی تیم ذمدداركون عالم الوسكة بن حواله كن ذريع سے الوكر آيا ہے كويا تغيير اتحقيات ومدواروں کے بتنا کہ سانس کینے کے لیے اسکیجن تقید محتق کے کام والس ے۔ بقول جمیل عالمی: "بب آپ نے تلاش وجتجو ہے ، جے آپ تحقیق یا ریسر چ کا ہم دے ہں اہمیج" علاش کرلیاتو پھرآپ جونتائج فکالیس کے جورائے تائم كرس مے اور جو بات اس كى روشى شى تكھيں مے وہ بھى متندا، (L)" ( 5 5° ر حقیقت ہے کہ تحقیق سے تغلید کو مدومتی ہے اور تغلید سے تحقیق کو \_ تغلید تحقیق مق کے بعض اپنے گوشوں پر روشی ڈالتی ہے جس کاعلم عام حالات میں ممکن نہیں ہوتا۔ بعض وقایہ تحتیق ملط منائج فنذ کرنے کا موجب بھی بنتی عتی ہے جس کا از الد تقید وتج سے ہے ہی مکن ہے سَمِنَا وَتَقَيْقُ كَامَ كُرَةٌ خُودًا فِي بَكُهُ الكِيهِ مَشَكِلُ اور محنت علب كام ب مكراس تنديده مشكل كام كرقريش عن والكروكانواور مقالي وحتى شكل وية عديه في وقت بدي مرضوع معتل متعلق محتف ورمضاد حوائ سرف آئے جی س صورت حال میں تندیم تحقیا، حقیقت تک لے باقی ہے۔ ایک محتق جب بھی کی موضوع کے جو سے مورون کا ایک و کے ایک ایک ایس فرائ طور ہے ہے سے خرار کی سے کے کی کا ایک کے اور مور در سے ت ال ميل كون موجد اور قياس كالحمل وفي تا نبيل سے اس أن جميف بياً وشفل رائق سند أسال ا

المنظم من اوه متند مواور بياستناد تنقيد كى معاونت سے عاصل موسكتا ہے محتق ا جع شدہ مواد کے بارے می غوروخوض اور سوج بچار سے کام لیتا ہے اور ایے تحقیقی ر میں ایک محقق ہونے کے ساتھ ساتھ نقاد بھی ہوتا ہے۔ مولوی عبدالحق

" تقدي فدمتي انجام دي هي المادي المام دي المام دري شيفتكي ے بحاتی اور دوسری طرف جدت یا جذبات کے زور میں تمام صدود کو توزكرنكل جانے سے روكت ہے۔ یعنی بریک كاكام ویت ہے۔ (٨)

تخین میں مطالعہ ومشاہدہ کے ساتھ ساتھ تجرب کی وسعت بھی نہایت اہمیت رکمتی ی کی فن پڑھین کرنے سے پہلے اس فن کی روایت اور کھنیک سے کمل آگا ہی بھی ضروری يرزران مواد پرتقيدي نظروال اسم بقول واكز سجاد باقر رضوي:

"جس طرح فن کی تخایق سے پہنے فن کارایے مواد کے ردوقبول اور ردایت کے بارے میں تقیدی عمل سے گزرتا سے ای طرح فن کی تخلیق کے بعد بھی اے تاقد بنتا پڑتا ہے۔۔۔وہ اس کے حسن وقع پر نظر ڈا ا ے، ال میں ترمیم ونتی کرتا ہے۔ "(P)

تحتیق کے ساتھ ساتھ کی تماب کی تدوین میں بھی ہم تقید کے بغیر متن کو بہتر طور پر زن نبیں دے کتے نداس کی آسانی ہے تھے کر سکتے ہیں۔ تدوین میں تقید اولی تقید ہے ی انداز میں ظہور یذریر ہوتی ہے۔ یہال میمخنف متون کے درمیان فرق اورمتن کی اصلیت كوج في المردوي الم القول واكز تنويرا حرموى:

> "اولى تقيد من وب اورمتقيد دب سے متعلق مختف زاويد مائے نگاہ کے تحت کی شعری یا دلی تعنیف کی فکری اور فنی قدروقیت کے تعین کی واقع کی جاتی ہے۔ ورس کے فرب ونا فوب کے بارے من فيمدرو جو تا عد سين تقيد متن كامورت من كل فير تحقيق اقط نَمْ وَوَنَ وَثَلَ نَبِينَ مُومَالًا فَي إِيمَا مُنْ بِينِدِ وَوَجِنْدِ سِيمَا السَّا كَالَى

متعلق مختل وداخلی حقائق ہے والے متن کے تحقیق اہمیت اور تر سیب متن کے کفیق اہمیت اور تر سیب متن کے کفیق اہمیت اور تر سیب متن کے کفیق کی اہمیت اور تر سیب متن کے کفیق کی اہمیت اور تر سیب متن کے کفیق کی اہمیت اور تر سیب متن کے کفیق ہے الکل افادیت پرکوئی فیصلہ دیا جا تا ہے۔

اس تمام بحث سے سیب چلا ہے کہ جس طرح تحقیق کی ابتدا تنقید سے موتی ہے بالکل اس تمام بحث سے سیب چلا ہے کہ جس طرح تحقیق کی ابتدا تنقید سے دوران تحقیق مقالہ کو حتی شکل و سینے کے قابل بونا مقالہ نگار ہرقدم پر تنقیدی مراحل سے گزرتا ہے اور تحقیقی مقالہ کو حتی شکل و سینے کے قابل بونا مقالہ نگار ہرقدم پر تنقیدی مراحل سے گزرتا ہے اور تحقیقی مقالہ کو حتی شکل و سینے کے قابل بونا مقالہ نگار ہرقدم پر تنقیدی مراحل سے گزرتا ہے اور تحقیقی مقالہ کو حتی شکل و سینے کے قابل بونا

### حوالهجات

ارديد قريش، او بي تحقيق ك اصول من ٢٢٠ ا بعادت برینوی ژاکثر، اردو تقید کاارتقا، کراچی، انجمن ترتی اردو پاکتان،

المان بخش و اكثر (مرتب)،اردو مين اصول تحقيق، جلداول، اسلام آباد، مقتدره

توی زبان اص ۱۳۵۸

الم الفاءص

۵ بسرسداحمه خال، تبذيب الاخلاق جلد اول، بحواله معراج نير زيدي، لا مور، ابلاغ،

12.0001990

٨ ـ رشيد حن خال ، او بي تحقيق مسائل اورتجزيه ، لا بهور ، الفيصل ناشران وتاجران كتب ،

11 Je 1949

ى جميل جالبي واكثر ، تقيدي وتحقيق موضوعات پر لکھنے كا اصول ، مشموله نقوش لا مور

ععرى ادب نمبر، ١٩٨٢ ه. ص ٢٢١

۸\_مقدمه ازمولوی، عبدالحق مشموله اردو تنقید کا ارتقام م

٩ يج دباقر رضوى واكثر ، مغرب كي تقيدى اصول ، اسلام آباد ، مقتدره توى زبان ، طبع

درم،۱۹۹۳، در

ار تنويرا حمد عنوي واكثر ، اصول تحقيق وترتيب متن ، ما مور ، سنكت ببلشرز ،

OF Pertory

# مقاله لكھنے كافن

میں مقبق مقال لکھ معمون نگاری ہے ایک ایک تحقیق سرگری ہے، ایک ایک سرگری جر میں حقیق مقال ایک سرگری جر میں حقیق اور صداقتوں کو سانے رکھتے ہوئے تامعلوم کو معلوم کیا جاتا ہے، بنی بات کو سانے لایا جاتا ہے اور غیر موجود یا چھبے ہوئے حق کن کو تلاش کیا جاتا ہے، محتیف ذرائع ہے مام مورے والے مواد کی تنقیع کی جاتی ہے اور اصواول کی تلاش کی جاتی ہوئے والے مواد کی تنقیع کی جاتی ہوئے ہے اور اصواول کی تلاش کی جاتی ہوئے وارب کے دائرے کو شاعران کے بجائے تحقیق ہوتا ہے۔ تحقیق مقالہ تھنے کا بنیادی مقصد علم وادب کے دائرے کو وسط کرنا اور اس بی رویوں پراڑ وسط کرنا اور اس بی رویوں پراڑ انداز ہوئے ہیں۔

محتن كى دنيا كل أف ك جدرب ساام كام موضوع كا انتاب با وراس ك

منوع کا ایج اے ایم فل اور پی ایک و آئ میں رکھنا نہایت مروری ہے۔

جو تن کا ایم اے ایم فل اور پی ایک و کی پردگرام میں وافعہ ہواُ ہے جا کہ ای جو تن کہ ایک جو تن کہ ایک ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ایک ہونے کہ ہونے

مرض انتخاب کرتے وقت اپنے ذوق کا خاص خیال رکھا جائے، اگر ایک فخص شاعری مرضی انتخاب نہیں کرنا چاہئے، ای مرضوع کا انتخاب نہیں کرنا چاہئے، ای مرضوع لینا کرنا کی دولیت کے تو اسے تخلیقی نثر کے حوالے سے کوئی موضوع لینا کرنا کی دولیت کوئی موضوع لینا

من نارکو چاہے کہ دہ اپنے پاس موجود مواد کو دیکھے کہ کس کس حوالے سے اس کے انتخاب میں مدد دے سے

بنج تحقق كام

مرخرد، ولی، سودا، میر، آتش، غالب، مومن، ذوق، نظیر اکبر آبادی، اکبر اله آبادی، فرن، بیش ایش الی آبادی، فرن، بیش نیف، ن م راشد منثو، کرش چندر، خدیجه مستور، باجره مسرور، میراجی، ناصر کاظمی، فرا کشر محمطی صدیقی شنرا دا حمد وغیره کے حوالے فرب بالی، آن انشا، وزیر آبنا، احمد ندیم قامی، واکثر محمطی صدیقی شنرا دا حمد وغیره کے حوالے

اداروں پر تیقی کام پر مزید کام ہوسکتا ہے۔ اداروں پر تیقیق کام

ں پر حقیقی کام اردو زبان دادب کے فروغ کے لیے بہت سے ادارے سر کرداں بیں۔ان اللہ الدون مقتدرہ تو می زبان اقال میں۔ اردو زبان دادب مسرقی ادب، اداره فروغ اردو، مقتدره تو می زبان، اقبال اکادل الله می انجین ترقی اردو، مقتدره تو می زبان، اقبال اکادل آل بیں جمن تر کی اردون کی دوں ۔ بیس جمن تر کی اردون کی فرون کے اور سے بیل جن میں سے کی ایک کی فران کے اسلام اکادی ایک کی فران کی فران کی ایک کی اعظم اکادی، اکادی اوبیات وغیرہ ایسے اوار سے بیل جن جو کے اردون ایس کی فران کی فران کی ایک کی فران کی ایک کی فران اسم اکادی، اودی رئیست کے دیگر کئی ادارے موجود میں جو کہ اردو زبان کے فروغ کی کام موجود میں جو کہ اردو زبان کے فروغ کی کام موجود میں استحقیق کام موجود کی سے کام کررے ہیں۔ان پر کسی نہ کی حوالے سے تحقیق کام ہوسکتا ہے۔

الجمنول يركام

ا بمسول پرہ م اردوز بان دادب کے فروغ سے متعلق کئی انجمنیں اپنا کر دار ادا کرتی رہی ہیں۔ میں سائنفک موسائی، انجمن چنجاب، انجمن حمایت اسلام، انجمن مفید عام، دبلی موسائل، ول یک ما ملک و با این مسلم ایج پیشنل سوسائی ،انجمن اشاعت العموس این مسلم ایج پیشنل سوسائی ،انجمن اشاعت العموس این مسلم ر تی پندتم یک، حلقہ ارباب ذوق وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ان میں سے بھی موضوع کو تلاش پر

شعروادب اور فلف ونظریات سے تعلق رکھنے والی ہزاروں کتابوں پر تحقیق کام عمل یہ آچا ہے، نہ کن میں کم میں اور نہ کام کرنے والے۔ اس طرح اس شعبہ میں تحقیق کی بر مخیائش ہے۔ یہ کتابیں کلیات یا دواوین بھی ہو کتے ہیں اور نثر و شاعری کی منف کے وا ے کوئی جی کتاب ہو عق ہے۔ کی ادارے کی کتابوں پر بھی کام کیا جاسکت ہے اور کی کی معن کی کتابوں پر بھی۔ کی موضوع کے جوالے سے ش نئع ہونے والی کتابوں پر بھی کا ہوسکا ہے۔

رس كل وجرائد يرخفيق كام

فكار النون المقوش الماتي و فوه اورق المحضة اخبار اردوه توك زبان الخزن البها

المحرور المحرور مراحق کی المحرور المحر これにはいいいによりとうないというとしていることによった。 ر جھنٹ کام روج کی مین امناف پر تحقیق کام بہت سامو بھی چکا ہے اور بہت سے کام کی ایمی میں دوروں باک میں ایک عرور جا خرال اللم، مرشد، مثنوی، بائیکو، آزادظم، تراکیلے، ترویی، رباعیت، قطعات، و المار موضوعات میں جن عمل فتے اور پرانے لکھنے والوں کی ایک بری تعداد موجود <sub>ی هر</sub>ح ننژی ادب میں سفر نامه، نادل، افسانه، خودنوشت وغیره جیسی اصناف پر مختف - CTRISCUI ون خارات رکام ہوچکا ہے اور مزید کام کی مخالش باتی ہے۔ اخبارات میں جہال ن ن ن برق میں وہاں او بی محافت کے حوالے سے شعروادب کا ذخیرہ بھی مل جاتا ہے۔ علادهادنی کالم فیچر، اداریے دغیرہ پر کام ہوسکتا ہے۔ تدريق رتقيرى كام ون موضوعات پر جوتنقیدی اور تحقیق کتابیس شائع ہو چکی ہیں یا جوموادر سائل میں بھرا ے زیام کی گنجائش ہے۔ أفبل نثر يحقق كام مفامن، مقالات، یاداشتیں، تراجم وغیرہ پر کام ہوسکتا ہے۔اس حوالے سے تحقیق کام ئے وسط امكانات موجود ہيں۔ رن کے والے سے تحقیق کام

ی کے والے سے ملی ہا ہے۔ روجی بہت ساتدویل کام ہوچکا ہے اور بہت سے ایسے مخطوطات اور بیاضیں موجود

Fire S. -012 Ar 67 : といういいいこうとこうところ sin it is a single your land of the リニー・アトラン・シェー とこうこりこうできる。 and we are the contract of the Service of the Lagrange of the Lagrange المراجع المراج ا نوبت من المن الماسية الماسية المن الماسية الماسية الماسية wind the series of このこうながらいとういとなるでしてとことからいこ

عزید کام کی واضح طور کوئی گنجائش نه ہو۔ عزید کام کی واضح طور کوئی گنجائش نه ہو۔ ۱ ایبا موضوع نه ہو جو که الجمعا ہوا اور پیچیدہ ہو، جس کے تحقیق نتائج تک پہنچنے میں ا ایکار کومشکل پیش آئے۔

# فاكرنگارى كےمراكل

ی من ال مراو پات ایک خاکر ضرور ہونا جائے، بغیر خاکے کے موضوع کی تحیل مجم تحقیقی مرضوع کی تحیل مجم ا عارت كمل بى نه بويائے۔ طریتے ہے نہیں ہوسکتی۔ اور نہ ہی سیکام واضح اور منظم ہوسکتا ہے۔ (۱)

ے کے اسے ہم تحقیق مواد کی تریر فاکہ اگریزی لفظ Synopsis کا ارد و ترجمہ ہے۔اسے ہم تحقیق مواد کی تریر

ے لے مفور بندی کا نام دیے ہیں۔ كى بھى دوالے سے اولى تحقیق كرتے وقت اس كے بارے ميں مطالعہ ضرورى ب ا کام کرنے سے پہلے مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ بقول پروفیسر محمد عارف:

"چونکہ فاے میں موضوع اور مفروضہ بنیادی کردار کے حامل ہوتے میں لہذا خاکہ سازی ہی منظری مطالعہ کر لینے کے بعد ہی ممکن (٢) ...

پی منظری مطالعہ کے علاوہ سیای وساجی پس منظر بھی ویا جاسکتا ہے۔

### موضوع كاانتخاب

مقالہ نگاری میں سب سے پہلے موضوع کا انتخاب اہمیت کا حامل ہے۔موضوع کے انتخاب کو یونی کام ی بات نبیل سمحنا چاہے بلکہ اسے تحقیق کی بنیاد مجھتے ہوئے اس پر خصوص توجه وين جائي

تخين كرنے والے كوالے موضوع كا انتخاب كرنا ع بات كرنا ع بات كرنا ع بات كرنا ع بات كرنا ع ورى ركمتا ہو، موضوع كے انتخاب من اللي ملاحيتوں كا وظر من جبت ال من مرا موضوع اگر ایک طالب علم کے لیے ہوتو اس کی ضرور یات ہوتو ور ہوں ک ، چوند ہاں میدان میں نو دارد ہے تو اسے ایسا موضوع انتخاب کرنا ہوگا جو کہ اس کے لیے عاب الرفع كاسب ندبع جواس كر كران كوجمي پندائة اوراس كر و نوري ، بورو ت اسندی محمبراور بورڈ آف ایڈوانس سندی کے مبر بھی اسے باسانی منظور کرلیں۔ اس قتم کے موضوع میں ممل طور پراس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس حوالے ہے سلے ہے کوئی کام نہ کیا گیا ہو، دومرا وہ محقق کے مزاج کے مطابق ہواور دہ اس موضوع کو بجت ہواں کا ڈیفن بھی کرسکتا ہو۔ بعض اسکالراہے ہونے والے مقالہ کے گراان پرزور دیے تیں کہ دوان کے لیے خود کوئی موضوع منتخب کردیں، ایانہیں کرنا جاہئے کیونکہ ایسا کرنے سے جاں اسكار كے ليے مسائل بيدا ہونے كا امكان ہو وہاں مران كے ليے بھى يەمئله موگاك اے ہرقدم پراسکالر کا ہاتھ پکر کر محقیق منازل سے گزارتا ہوگا، لبذا بہتر یبی ہے کہ اسکالراپنا تحقیق موضوع خود کنے اور ایما موضوع کئے جو کہ اس کے مزان سے میل کھا تا ہو۔موضوع الكارى بيندكا مونا نهايت ضروري ب- بقول كيان چند:

"موضوع اسكالركى پندكا ہونا چاہئے يا گران كى پندكا؟ عموها! اسكالر اپنى پند سے واقف ہى نہيں ہوتا۔وہ فيمله نہيں كرسكتا كين اتنا ضرور جانتا ہے كہ وہ كن موضوعات پركام نہيں كرسكتا ۔اگر گران اپنى كوتا ، اندلیثی یا ضدكی وجہ ہے كوئی الیا موضوع اسكالر کے متھے منذھ وے جس ہے اے رغبت نہ ہوتو متیجہ ظاہر ہے۔" (۴)

ای لیے کوشش کرنی چاہے کہ اسکالراپ مزاج کو پیجانے اوراپی پند کا موضوع منتخب
کرے اس کے لیے مناسب طرایقہ یہ ہے کہ اس کی نظر پہلے ہے ہو بچے موضوعات پر ہو،
اے پیتہ ہوکہ کن موضوعات پر کام ہو چکا ہے اور کن کن موضوعات پر کام ہوسکتا ہے، اسکالر کو دوران کورس ورک ہی موضوع کے حوالے ہے سوچنا شروع کردینا جائے اور اسے دویا تمن

موضوعات منتب کر کے ان بیل سے کی ایک کا انتخاب اپنے نگران کی مدد کر لے۔ موضوع کے انتخاب کے بعد دوسرا مرحلہ خاکہ بنانے کا ہوتا ہے۔خاکہ بناتے وائے سب سے پہلے موضوع کا بھر پورتغارف کرایا جاتا ہے۔

موضوع كانعارف

موضوع کے انتخاب کے بعد موضوع کے تعارف کا نمبر آتا ہے۔ اس میں موضوع کی محل تعارف کا نمبر آتا ہے۔ اس میں موضوع کا محل تعارف کا نمبر آتا ہے۔ اور اس حوالے کے محل تعارف کرایا جاتا ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے، اس کا پس منظر مطالعہ کیا ہونا چاہئے۔ موضوع کی حدود اور وقت کا نتین بھی کیا جائے۔ کہ موضوع کا دورانیہ کیا ہوگا اور یہ کتنے وقت میں کمل کیا جائے گا۔

موضوع كي ضرورت واجميت

موضوع کے تعارف کے بعد اس کی ضرورت واہمیت کی بات کی جاتی ہے۔ کوئی بھی موضوع اپنی افادیت کے بغیر نہیں لیا جاسکتا۔ ایسا موضوع جس کا کوئی فائدہ نہ ہویا جس سے تحقیق کی کوئی خدمت نہ ہوتی ہے، اس پر کام کرنے کا کوئی جواز باتی نہیں رہتا۔

محقق کو چاہئے کہ وہ اپنے موضوع تحقیق کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو واضح طور پر بیان کرے تاکہ معلوم ہوسکے کہ موضوع کے حوالے سے تحقیق میں کیا امکانات بیدا ہو کئے بیان کرے تاکہ معلوم ہوسکے کہ موضوع کے حوالے سے تحقیق مسئلے یا تحقیق موضوع کو اپناتے وقت بیں اور کون کون سے نئے پہلو سامنے آ کئے ہیں تحقیق مسئلے یا تحقیق موضوع کو اپناتے وقت درج ذیل ہاتوں کا خیال رکھنا ضرور ہے :

ا۔ تحقیق موضوع نیا ہونا چاہے۔

۲۔ ال پر پہلے سے کوئی کام ند کیا گیا ہو، ال حوالے سے کوئی مقالہ یا کتاب پہلے کے کھی ہوئی موجود ندہو۔

س- تحقیق موضول کا مواد دستیاب بوسکتا ہو۔

سے تحقیق موضوع پر کام کرتے ہوئے ، اس کے مال اخر جت آپ برداشت کر سکتے ہوں۔

۵۔ تحقیق موضوع نہ ہی اتنا تھونا ہو کہ چندون میں کمس ہوجائے نہ اتنا ہو اِس جو کہ آب اے مکمل ہی نہ کرعکیں۔

عياناني ا میں مانتاب ہی مشکل مرطلہ ہے۔جیسے ہی موضوع کا انتخاب ہوجائے تو سمجوری ام یک جا استان از بین لا بحریر یول میں کیا مچھ مواد مل سکتا ہے یا استحقیق موضوع کے موجود ہیں یا تحقیق موضوع کے استحقیق موضوع کے استان میں کیا ہے۔

والمع بدكا بكي بوچكا بوچكا

اران موضوع کے حوالے سے جزوی یا طمنی طور پر کوئی تحقیق کام بواہے تو اس کو بھی عند کیا جاتا ہے اور ایک کتابیات رتیب دے لی جاتی ہے جس میں بنیادی اور ٹانوی تمام

ن ح د کوظ فاطر رکھا جاتا ہے۔ اس دوالے سے دیگر خاکوں کی کتابیات سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ کتابیات کے

انداوات يول ہول كے۔

بناول كب باول كت

اگريزي ت

مطبونه مقالات

فرمطبوعه مقالات

ريك بذيا

ایب بانکش

مغرونعير

مغروضه ال تياس يا فرضى و ست و كتيت بيل جس كو بنياد بنا كر تحقيق كاعمل ثروع ألياجة

ر کے اس کی چھان بین کی جاتی ہے۔ تحقیق میں سب سے پہر تحقیق کی جاتی ہمی نظریات اب تک رائخ ہو چکے ہیں وہ مفروضے کی بنیاو پر ال یں ما جو ہوں ہے۔ بھتین کے ذریعے سے نظریے تک چہنچنے کاعمل عمل ہوا۔ بردھے اور ان میں محقیق در محقیق کے ذریعے سے نظریے تک چہنچنے کاعمل عمل ہوا۔ اوران میں میں ورسی استان کے لیے تقائق کواکھا کیا جاتا ہے، جے جاتا ہے، ج اور صدائیں ن جان ہیں رہ کے اور اس کو ابتدائی تحقیق کے بعد پیش کیا جاتا ہے۔ مغروز مفروضہ نظر نے کی بالکل ابتدائی شکل ہے۔ اور اس کو ابتدائی تحقیق کے بعد پیش کیا جاتا ہے۔ مغروز کی پیکش محقق کے ذوقِ تخیل، وی سرگری اور تحقیق مزاح کی دجہ سے عمل میں آتی ہے۔ مفروضہ صرف اس تحقیق میں ضروری ہوتا ہے جس میں کسی نظریے کو حتی اور عملی عل دین ہو۔ فہرست سازی، اشار میسازی یا کتابیات میں مفروضہ کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ دین ہو۔ فہرست سازی، اشار میسازی یا کتابیات میں مفروضہ کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ ایک ایما مفروضہ جو بہت سوچ سمجھ کر اور عمیق مطالع کے بعد وجود میں آتا ہے۔ار میں محقق کی ندرتِ فکر کو بھی دخل ہوتا ہے۔ بغیر سویچ سمجھے کی مفروضے کو اپنا کر اس پر کار میں محقق کی ندرتِ فکر کو بھی دخل ہوتا ہے۔ بغیر سویچ سمجھے کی مفروضے کو اپنا کر اس پر کار شروع کرویناعقل مندی نہیں ہے۔

مقالہ نگاری ہیں تحقیق سوال بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ موضوع کے انتخاب کے بعد محقق کو پچھ تحقیق سوالات بھی سامنے رکھنے چاہئیں شخقیق ہیں جن کا جواب تلاش کی بعد محقق کو پچھ تحقیق سوالات دویا دو سے زیادہ ہو سکتے ہیں، گر ان کا موضوع سے مناسبت رکھنا جائے ۔ تحقیق سوالات دویا دو سے زیادہ ہو سکتے ہیں، گر ان کا موضوع سے مناسبت رکھنا ہوائے۔ مرضوع کی مناسبت سے ہونا جائے۔

شحقيق كالمقصد

تحقیق کا مقعد پس پشت نہیں ڈالنا چاہے بلکہ محقق کے ذہن میں میہ بات موجود ہوکہ آخراس کی تحقیق کس مجہ سے کی جارہی ہے اور اس کے پیچھے اس کے عزائم کیا ہیں۔اس تحقیق سے کوئی نئی معلومات ملیں گی یا کوئی نئی بات سامنے آئے گی۔

المنتن جس عربیر کاعلم نه ہواور نه ہی اس کی تحدید کی جاسکے بعد می محقق کے لیے الم وہ میں ہوئی ہے۔ اگر شخفیق کی سند کے حصول کے لیے کی جاری ہے تو اس ؟ بیش نظر رکھا جائے تا کہ بروقت کام کمل کر کے سند حاصل کی جاسکے۔ بِجَوْثِی نظر رکھا جائے تا کہ بروقت کام کمل کر کے سند حاصل کی جاسکے۔ م بنوع کے انتخاب کے بعد طریق تحقیق اختیار کرکو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ المجالي موضوع تحقيق ہوأس كا اپنارخ اور سمت ہوتی ہے جے متعین كر كے طریق كاروضع رات رائے کا انتخاب کر کے ہم اپنا تحقیق کام آسانی سے اور اپنے مقررہ مقررہ ترکی ہے۔ درست رائے کا انتخاب کر کے ہم اپنا تحقیق کام آسانی سے اور اپنے مقررہ ن برانجام دے سکتے ہیں محقیقی مقالہ میں درکار مواد اور معلومات کی نوعیت جائے ان چرر استخاب موضوع کی مناسبت اور ضرورت کے مطابق ہونا جائے۔ یہ علی بدطریق کا رکا انتخاب موضوع کی مناسبت اور ضرورت کے مطابق ہونا جائے۔ یہ ر بن کار بیانیہ بھی ہوسکتا ہے اور تجزیاتی بھی، کیس اسٹڈی بھی ہوسکتا ہے اورانٹرویو بھی، ہے اور سروے بھی۔ من كاداره كار تحتن کے دار ہ کار کی تحدید کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کونکہ جب تک تحقیق کے ہے ہم بیتین نہیں کریں مے کہ تحقیق کا آغاز کہاں ہے ہوگا اور اختیام کہاں یر ، یکس ن دور رمشمل ہوگی یا ہم اے کن معنفین تک محدود رکھیں کے یاکس مسئلہ تحقیق کو بیان کیا مع ان وت تك بم سيد هے رائے بر تحقیق كونبيں وال سكتے تحقیق كے ليے ضروري ے کہ متاریکھنے سے پہلے ہی اُس کا دائرہ کارمتعین کرلیا جائے۔ موضوع بتحقیق کرتے وقت ہم ماضی کے حوالے سے کام کرتے ہیں، مگر زیر تحقیق مئلہ

متنبل مين امكانات

أبرمنے اتے ہوئے اور اس بر تحقیق کرتے ہوئے اس بات کہ بھی مد نظر رکھنا جا ہے کہ اس رِمُونَ کے متعقبل میں زبان واوب یا تحقیق پر کیا اثرات مرتب ہوں ھے ، کیا اس سے متعقبل مر المحقق مكانت بيدا موت عيد موضوع مين فتم موجائ كا-تھوں مواد کے ذرالع ان زال جُنبور سے مواوی عمل کیا جاسکتا ہے۔

الم مادى المرايد عد المرايال الم في المخص كت مان E15:37 -£ 14 \_ 1 ٥۔ مطبوعہ دغیر مطبوعہ کتب 117, July -1 ے۔ زبان وادب کے فروغ کے لیے کام کرنے والے ادارے ے۔ رہاں ورب بھتے تی کام ہور ہا ہوتو اس کے کھریا اس سے متعلق اداروں ر بحي مواد حاصل كيا جاسكا ي-و مخلف انثروبواورسوالنامول سے۔ ا۔ مختف جگہ کھدائی سے ملنے والے سامان سے اا مخطوطات اور بیاضول سے ال الزيدے ۱۳ میدورسید مختلف روایتوں ، لوک کہانیوں سے ١٢ ادب ب درجي ركف وال مخلف شخصيات سے الواب بندي مقالہ کو مہولت کے لیے مختلف حصول میں تقتیم کرلیا جاتا ہے۔ مختلف حوالول سے بورے موضوع کوابواب میں تقتیم کردیا جاتا ہے جس سے مواد کی تر تیب اور چیش کش میں آسانی رائ جال تک ابواب کی تعداد کا تعلق ہے تو عموماً یا نج یا چھ ابواب بنائے جاتے ہیں : موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے ابواب میں کی بیٹی بھی کی جاعتی ہے۔ ابواب اور كماييات كے بعد ماحصل ديا جاتا ہے جس ميں بورے مق الے كا نجور بين كا جاتا ہے۔ ماصل یا محاکے میں حوالہ جات نہیں ویے جاتے بلکہ این افاظ میں اورے مقالے کا مرکزی خیال اور نتائج بیش کے جاتے ہیں۔ بندی سے بعد ابواب کی تفصیل دیتا بھی ضروری ہے۔ ہر باب میں کس قدر اور بندی سے بعد ابواب کی تفصیل دیتا بھی ضروری ہے۔ ہر باب میں کس قدر اور بندی مواد شامل کیا جائے گا۔ مواد کی ترتیب کیا ہوگی، نتائج کیے برآمد کے جائیں بابواب کی تفصیل میں لکھا جاتا ہے۔

رہ ہے ہوزیں ان کتابوں ، رسائل وجرا کداور دیگر وسائل کی فہرست دی جاتی ہے ۔ مرہ مواد حاصل کیے جانے کا امکان ہو۔ مرہ خور پرمواد حاصل کیے جانے کا امکان ہو۔

ہم ہات کے بعد ضمیمہ جات دیے جاتے ہیں جن میں تصاویر ، فہرسیں ، مختلف سرورق کی بہاں مینکیک کی فوٹو کا پیاں وغیرہ شامل کی جاتی ہیں۔ بہاں سرینکیک کی فوٹو کا پیاں وغیرہ شامل کی جاتی ہیں۔

# Stranger

F10321323

# مقاله لکھنے کی تیاری

موضوع کے انتخاب اور خاکہ کی تیاری کا مرحلہ کامیابی کے ساتھ عبور کرنے کے بہتھ عبور کرنے کے بہتھ عبور کرنے کے بہتھ تھی باڈل کے خاکے کو متعلقہ بورڈ یا سمیٹی میں پیش کردیا جاتا ہے۔ اگر وہاں سمالیا ہو جائے اور اس پر تحقیقی کام کرنے کی اجازت مل جائے تو پھر ای خاکہ کو بنیالٹار ہوئے اپنے بہروائزر کی گرانی میں مقالہ لکھنے کا کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ مواد کا حصول

شروع بیں محقق کو چاہئے کہ وہ مصاور کی تلاش کرے۔ مختلف کتابول ، رہاڑ ا اخبارات سے نوٹ لے۔مواد جمع کرتے وقت مختلف لا بسریر بول کو چھانے۔ اس کے معلقہ جن شخصیات کا انٹرویو درکار ہوان کا انٹرویو لے۔مختلف کتابوں کے صفحات نوٹو کا بی کرا۔ کام کی چیز جہال سے بھی لے اسے حاصل کرلے۔

مواد سنے کے ساتھ ساتھ ہر باب کی الگ الگ فائل بتائے۔ اور ہر باب سے بھا ہم مواداس کے لیے منفق کی ٹی فائل میں جمع کرتا چلا جائے۔ بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اول کا کام شروع کیا جائے اور ای باب کو مکمل کرنے کے لیے درکار مواد کی تلاش کا کائی جائے ، ای تلاش کے دوران اگر کسی اور باب سے متعلقہ مواد مل جائے تو اسے بھی ہاتھ ۔ جائے ، ای تلاش کے دوران اگر کسی اور باب سے متعلقہ مواد مل جائے تو اسے بھی ہاتھ ۔ جانے دے بلکہ اسے این پاس محفوظ کرتا چلا جائے ، جیسے ہی اس باب کو لکھنے کا دقت آئے اللہ مواد کی جھا نگی مواد کی جھا نگی مواد کی جھا نگی

' جب مواد جمع ہوجاتا ہے جو اس کی چھانٹی کی جاتی ہے، ظاہر ہے جو بھی مواد ملٹا گیاہ جیسا بھی ملٹا گیا اسے جمع کر لیا گیا۔اب تحقیقی سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے اوراد فی مفرد ف کو ثابت کر کے لیے اس کے حق میں یا مخالفت میں جو دلائل دیے جا کیں گے ان دلائل کوٹا

صروری تبدیری یا بیار اور نقروں کی سے بی کام نبیں چاتا بیار پھر اور نقروں کی سے بی کام نبیں چاتا بیار پھر اور ت بعض اوقات مرف جملوں اور نقروں کی سے مقالہ میں موجود ہو ہے۔ تعنی پڑجاتے ہیں۔ یہ بیار کیا کام ذا کر بی نے دیا ہے جب کی سے ضروري تبديليان يااضاني سے پڑھ نے بات ہے۔ ان کے ان کے ای نے دیا ہے جو کہ آپ نے تی آ الا اور اس میں بنیادی رہنمانی کا کام خاکے ہی نے دیا ہے جو کہ آپ نے تی آب ا -416. Le - 25 اقتباسات اوران کے حوالے مات اور الله الله مو تف چیش کرنے کے لیے دوسرے مصنفین یا نظر میں مازی کا تحقیق مقالہ میں اپنا مؤتف چیش کرنے کے لیے دوسرے مصنفین یا نظر میں مازی جی معالیہ ملک کہ میں ہانھیں داوین میں لکھنا جائے اور اس کے بورجا جوا قتباسات متن میں شامل کیے مجمع ہیں ، انھیں داوین میں لکھنا جائے اور اس کے بورجا جوالعباسات فالل معن على حوالے كا نبر ذالنا جائے۔ يه اقتباس اصل متن عدونوں مرا حوالہ م ہونا ہے ریاں خوالہ م ہونا ہے ریاں کا فانٹ سائز اصل متن کے فانٹ سے ایک بروز تھوڑی می جگہ چھوڑ کر دیا جائے گا اور اس کا فانٹ سائز اصل متن کے فانٹ سے ایک بروز ا الله الفاظ میں تلخیص کر کے لکھا جائے تو اسے اصل متن ہی میں شامل کیا جاسکا ہے گا۔ کوائی الفاظ میں تلخیص کر کے لکھا جائے تو اسے اصل متن ہی میں شامل کیا جاسکا ہے گا، کے بعد حوالے کا نبر دیا ضروری ہے۔ تسوید کے بعدان اقتباسات کوغور سے دیکھنا ہوتا ہے کہ جمین ان میں کوئی سم وزم اور باب کے آخر میں ان کا حوالہ اپنی جگہ لینی اپنے نمبر پر موجود ہے۔ کیونکہ بعض اوقات اُ غلطی کا بھی امکان ہوتا ہے کہ متن میں جو حوالے کے اقتباسات دیے گئے ہیں، باب کا یں ان کا حوالہ نظی ہے دوسرے حوالے کے ساتھ تبدیل ہوگیا ہے۔اییا ہونا مقالہ کی می حواله جات اورحواتي حوالہ جات اور حواثی کوایک ہی نمبر کی تر تیب کے ساتھ ہرصفحہ پرمتن کے بعد لائن۔ نے یاب کآفش ریاجائے۔ بہلے جب کمپیوڑنہیں تعاتو مقالہ ہاتھ ہے لکھتے تھے اس وقت حوالہ جات اورحوائی کوا منی پر لائن لگا کر نیچ لکھ یا جاتا تھا، گرآج کل اس صفحہ پر لکھنے کے بجائے ہر باب تمام وا۔

م من الرزور الأول ع افت ا د د د د ب و ت یں ۔ کونکہ کمپیوٹر پر کمپوزر کے لیے سے اور ا ا کے اس کا سامن ہوتا ہے۔حوالہ دیتے وقت ایک ہی اصول کو اپنایا جائے یہ نہو الم من طریقے سے دے دیا گیا اور دوسرا حوالہ کی اور طریقے ہے۔ اللہ حوالہ کی طریقے سے اللہ میں اللہ م ر او او ہو بہونقل نہ کیا جائے بلکہ کوشش کی جائے کہ عبارت کا منہوم اے لفظوں الرائے اور عبارت کے بعد حوالے کا نمبر دے دیا جائے اگر حوالہ ہو بہونقل کی الم ن ہوں ہے اور اس پر حوالے کا نمبر ڈالا جائے ، واوین میں دیے گئے اور اس پر حوالے کا نمبر ڈالا جائے ، واوین میں دیے گئے ا ؟ الله الله عند الكف ك ليه دونول طرف مناسب جكه (تقريبا ايك الح ا جوری ادراس کا فائٹ بھی اصل متن کے فائٹ سے دونمبر کم رکھیں اور بیزیادہ طویل ي مخفرافياس كوالے كے طور پر شامل كريں۔ ب سے پہلے ابتدائی مسودہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس عمل کوتسوید کا نام دیا جاتا ابتدان مودے میں ہر کی کی عبارت اور خیال کوشامل کیا جاسکا ہے کوشش کی جائے کہ ينبي اور جتنا بهي ممكن مولكمة على جائي كونكداس من جتنا زياده مواد اكنما موكاوه رش کان چھانٹ کر درست کیا جائے گا اور اگر ابتدا ہی میں مواد تھوڑا ہوگا تو اس سے ے اور اس من اور است اللہ من سکے گا۔ ار کی مقام پر خاکه بیل تبدیلی کی ضرورت محسوس موتو ده این محران مقاله کی اجازت والدے سے کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ فاکرایک متم کا ڈھانچہ ہے جے کی نہ کی صد تک جزوی اد رندل کیا جا مکتا ہے۔ توید کامل ابتدائی عمل ہے جس میں مقالہ خام شکل میں تیار ہوجا تا ہے مگر اس کے وم عرط من ذائد اور اضافی مواد کو حذف کرنے کی باری آتی ہے اور جہال جہال فافدر الادبال مزيد مواد تن ش كرك اضافي كي جات بي-پلاموده حتی نبیں ہوتا بکہ بیمق لے کی بتدائی شکل ہوتی ہے جو کہ مقالے کی شکل میں الغ بول ب- اب اس من خامول دوركرا، كي كو يوراكرة اوراغلاط كودرست كرة ، جملول

الا را در الدموادي عبرت كي تمنيخ كرتا، حواله جات كي تعديق كرنا وغيره ووعمل ب جوك

المارية المارية المارية المارية المارية المارية م رويور هر المول على التصارية ورك بيما الركون جمعه زيدوهم إلى الوكي المواج المركون Lange Contract of the same المار أراب مورون عن شماكل الكروت ومواذ فرا الما المارية ت ن بن للن بيت فروال ب، بهت عنظ فلط والجور عنون ن و الله المراهم و بواتات و الوال كاخيل يروف ريْمنَّك بين رهما جات وراليه ب اس ما و سال و برائل کا و با خاکدورات کے ماسی ۔ المان المان من المعاليات المائل بالمائل المائل الما و المرا المراب المراب الى طرف عد كونى كى يُرِي يا اخرال لدو ب ۔ بی موس پائی آباں ۔ اوالے دیتے وات وی الما لکھا جائے جو کہ آتاب می ۲۔ شعرے مزن کی درکی

تختيق اور تدوين منن بنالہ میں شامل اشعار کے بارے میں حتی طور پر دیکھ لیس کہ اشعار کا وزن درست ب مفالد می معامیا ہے جیسا کہ شاعر کے دیوان یا شعری مجموع میں موجود ہے۔ اگر اور کہ ماری محموع میں موجود ہے۔ اگر ارتبابہ کر ممل عبور نہ ہوتو اس حوالے سے کی ماہر سے مدد لے سک ہے۔ من کودزان ما بحر منت فرات مواسلے سے کی ماہر سے مدد لے سک ہے۔ الدمواد كالمنيخ: الدورون بفالہ لکھنے وقت بہت سامواد ایسا بھی مقالے میں شامل ہوجاتا ہے جو کہ ضروری نہیں را نظر ہانی میں جو مواد زائد نظر آئے اے سرخ قلم سے منسوخ کرتا چلا جائے۔ الم يعمواد كي شموليت: مقالہ نگار جہال بیمحسول کرے کہ یہال أسے اپنے مؤتف کومضبوط انداز میں پیش نے کے لیے مزید موادیا حوالول کی ضرورت ہے تو مزید مواد کو شامل کرنے کے لیے نثان ا استعماف کاغذ پران حوالہ جات یا اقتباسات کولکورد ہے جو کہ شامل کرنے ہیں۔ ای خادر سامنے مساف کاغذ پر ان حوالہ جات یا اقتباسات کولکورد ہے جو کہ شامل کرنے ہیں۔ مقل نگار کو جائے کہ وہ ہر باب کی الگ الگ فبرست بنائے تا کہ مواد کی جائج پر تال - れしいは : 201 فتق مقاله من نتائج پرووباره توجه دي جائے كيونكه يك مقاله كانچوز بوتے بيں نتائج مُرِيْنِي إِلَىٰ مِينَ عِلْبُ ، أَكُر بِيَوَ اس كَى يُودوركي جائے اور يور يِحقيق استدلال كارتون كا كوم ت كيا جائے۔ الدسفارش ت: مذري محقق سفارشات تجويز كرت وقت البي تحقيق مؤتف كاخيال رمح اوريه مرور الحك ريان رافات س كے مقالد كے عين مطابق جي يا البيل ـ المنتبري نفر: مودے وُتقدی نفرے و کھتے ہوئے جہاں جہاں گزوری نظر کے یا ابور پر الزرغار الدين على الما المعدين المعال المعلى الرفي الماسا

محقيل ادرغرد يومتن اسلوب مقالے کا اسلوب دیکھا جائے کہ تحقیق ہے یا نہیں اگر کسی جگہ کوئی انشار دازی میں مقالے کا اسلوب دیکھا جائے کہ تعدیل کرتا ہے۔ انشار دازی میں تحقیق مقالے کے لیے درست نہیں ہے۔ مبيضه تياركرنا منار سرا ما اصلاح ورميم ع بعد مبيضه پيش كيا جاتا ہے۔ موده مي حتى موده الله ميده مين اصلاح ورميم ہونے تک مخلف تبدیلیاں اور ردوبدل کی جاستی ہے۔ مقاله كي تحيل ری میں مقالہ عمیل کے مراحل میں پنچتا ہے تو اس کو کمل کرنے کے بعد درج ذیل باقی اور ا ا۔ پہلاصفی سرورق ہوتا ہے جس پر موضوع اور مقالہ نگار کا نام لکھا جاتا ہے رہی یو نیورٹی کا مونو گرام بھی دیا جاتا ہے۔ ۲۔ دوس اصفی بھی سرورق ہی کا ہوتا ہے مگر اس میں مقالہ نگار کے علاوہ گران کا ہو بحى لكماماتا --٣۔ تيرامني طف نامه موتا ہے جس میں مقاله نگار طف ويتا ہے کہ ال مقد الم أس نے رقدے کامنیس لیا۔ ٣۔ چوتھا صغی مگران کی طرف سے تقدیق نامہ ہوتا ہے جس میں وہ اس مذر معیاری ہونے کا اعدان کرتا ہے اور کشرولر کو مزید کارروائی اور زبانی اسخان کے سفاری کرتا ہے۔ ۵۔ ال کے بعد فہرست ہولی ہے۔ ٢۔ فبرت كے بعد مقالہ فكار كا كم بوا جي غظ بوتا ہے۔ جس شامذ. مونوع پر رونی واسے جی واول نے تحقیق مراحل میں س کی مدرکی ان م شردادا کرہے۔

میں منظ کے بعد اصلی مقالی شروع بھا ہے جو آیا تھے۔ جا ہے تھے کا بعد اصلی مقالیہ شروع کی مناسب البراب بندي موضوع كي مناسبت ست و مقالت في الكراك المرائد ز وزب دی جاب می دیے گئے توالے کا تقبیر سے ، عادیث او من مر رئیب می الله الله جات یا حواثی و تعلیقات باب کے آخر می حوشی وحوار ے عنوان عدیے جاتے ہیں۔ وی میں اور آخر میں مائع وسفارشات دی جاتی میں اور آخر میں ماصل کے ر بی ان علی مقالے کا نجور میں کیا جاتا ہے۔اے جموعی جائزہ بھی کہ جاتا ہے۔ وال کے بعد کتابیات دی جاتی ہے جس میں بنیادی ماخذات، جانوی ندات، کتب، رمائل وجرائد، اخبارات ، لغات ، انسائیگو پیڈیا ،مطبوعه وغیرمطبوعه بد ادران دیب سائٹس کا اندرا کیا جاتا ہے جن سے دوران تحقیق مقالہ کارنے التفاده كيا ہے اور وہ حوالہ جات ميں بھى موجود ہيں۔ تابات کے بعد ضمیمہ جات ، اشار بے وغیرہ شامل کیے جاتے ہیں۔ مبر جات میں مختف تصاویر، نقیم ، کتابوں کے ٹائل، اساد اور مختف تم کے سرٹیفیکٹ ا نفر وغره شامل کی جاسکتی ہیں۔ یا کوئی اور شے جو کہ مقالہ سے متعلق ہواور مزید معلومات ئى ما ذركرتى ہو۔

> حوالہ جات ابرائل، آزادی ہے بل اردو تحقیق ،نی دہلی ، ایم آر بہلیکیشنز ،۱۳۰، ۲۰۱۳ ، م ۸۸ ابریار نیسر تحقیق مقاله نگاری ، م ۹ ۷۲-"برائل زاکٹر، آزادی ہے بل اردو تحقیق ، م ۸۸ "برائل چراتحقیق کافن ، اسلام آباد ، مقتدرہ تو می زبان ،۱۲۰ م، م ۲۸

#### 430

مردے (Survey) تحیق کا ایک ایا طریقہ ہے جس میں محتف بوالات کا ذریع محتف بوالات کا ذریع محتف بوالات کا ذریع محتف طبقات کے لوگوں سے معلومات اسمنی کی جاتی ہیں۔ سروے کی نوعیت عمیکی ہونی ہو اس میں عملی کام کیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ متعنقہ لوگوں تک پہنچ کر اپنا مواد مام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سردے کا بنیادی مغبوم کی تحقیق مسئلے کے حوالے سے دونوں مرخ کوما منے لانا ہوتا ہے۔

مروے کے ذریعے سوالات کا سلسد شروع کرکے لوگوں کے بیانات اکٹھے کے جائے ہیں اور اپ جھنے آل موضوع کے حوالے سے مختلف افراد ، گروہ یا معاشرتی وعوای نمائندوں سے بیں اور اپ جھنے موضوع کے حوالے سے مختلف افراد ، گروہ یا معاشرتی وعوای نمائندوں سے ان کے بیانات حاصل کرکے ماضی یا موجودہ صورت حال کے بارے جس متند معورت حاصل کی جاتی ہیں۔

سروے دراصل کی معاشرتے یا کی طبقے میں موجود ایک سے زیارہ و افراد یا گروہوں کا کو خاص جوالے یا پہلوے تحقیق مطالعہ کرہ ہوتا ہے۔

ال تحقیق مطاعد کے نتائج محقق کو اپنے موضوع کے جوائے سے مواد اکن کرے او

الاسا كذريع مختل المرامو الراس على البينا مه فهوت ك من سبت سے مختف

معتيل او رقد و مين مثن - 子に見るがらないまれる البدین میں سب سے پہلے تو دائر ہ تحقیق کا انتخاب کیا جاتا ہے پھر طرایق کارکو رد کے اور اس کے بعد تحقیق نتائج کے لیے علاقے کا تعین کیا جاتا ہے جس میں بنا جاتا ہے جس میں بنا جاتا ہے جس میں بنا جن لوگوں سے سروے کیا جائے۔ ر کی نصوصیات: مردے میں موضوع پر کئی حوالوں سے روثنی ڈالٹا ہے۔ سروے میں کام زیادہ طویل رن طبنين موال ی مب منتف حوالوں سے جومعلومات اکٹھی کی جاتی میں ان کا مطالعہ تحقیقی موضوع کو اس میں ان کا مطالعہ تحقیقی موضوع کو - 今けららららいこう مردے بیانیہ بھی ہوسکتا ہے اور تشریحی بھی، معلوماتی بھی ہوسکتا ہے۔ سروے مختف ازیک مخف آراء پر مجی مبنی ہوسکتا ہے۔ ررے کے لیے کوئی قیدنبیں کہ اس کی ضخامت یا جم کتنا ہو۔ مرد مے تقریمی ہوسکتا ہے رون می اس کا انحمار تحقیقی سوالات پر ہے جن کا جواب لیمامقصور ہے۔ مدے درامل بیانات کا ایک ایسا نمونہ ہوتا ہے جس کی مدو سے دوسرے لوگول کی مدو ع فن أو كل الناسم الت تك بيني كى كامياب كوشش كى جاتى ہے۔ ردے میں منروری نبیل کد سارے سوالات معنوب معیاری بورا اتر نے بول مگراس کی فرمین فرور بے کداس کی مدد سے ایک رنورٹ مرتب کر کے مجموعی جائز و نیا جاسکتا ہے النازية الفذك وعجة بير

## 

### انثرويو

انزویو بامث فد ملاقات یا کسی سے ل کر اس سے باضابطہ گفتگو کرنے ہیں۔

انزویو بامث فد ملاقات کا تام ہے جس میں انٹرویو لینے والا ایک واضح مقدر کے تی انزویوایک الی ملاقات کا تام ہے جس میں انٹرویو لینے والا ایک واضح مقدر کے تی انزویوایک الی ملاقات کا تام ہے جس میں انٹرویو لینے والا ایک واضح مقدر کے تی تی اور انٹرویو دینے والا بعض اوقات اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس سے کس فتم کی میں مور سے انٹرویو لینے والے کو جوابات لکھ کر ارسال کرویے جائے سورت کے جو تی میں میں انٹرویو لینے والے کو جوابات لکھ کر ارسال کرویے جائے سورت کے جو تی میں میں وقات انٹرویو لینے والے کو جوابات کی میں کی پریشانی کا جواب و یہ کے لیے تیار ہو اور اسے کی فتم کی پریشانی کا جواب و یہ کے لیے تیار ہو اور اسے کی فتم کی پریشانی کا جواب و یہ کے لیے تیار ہو اور اسے کی فتم کی پریشانی کا جواب و یہ کے لیے تیار ہو اور اسے کی فتم کی پریشانی کا جواب و یہ کے لیے تیار ہو اور اسے کی فتم کی پریشانی کا جواب و یہ کے لیے تیار ہو اور اسے کی فتم کی پریشانی کا دور پر سوالات کا جواب و یہ کے لیے تیار ہو اور اسے کی فتم کی پریشانی کا دور پر سوالات کا جواب و یہ کے لیے تیار ہو اور اسے کی فتم کی پریشانی کا دور پر سوالات کا جواب و یہ کے لیے تیار ہو اور اسے کی فتم کی پریشانی کا دور پر سوالات کا جواب و یہ کے لیے تیار ہو اور اسے کی فتم کی پریشانی کا دور پر سوالات کا جواب و یہ کے لیے تیار ہو اور اسے کی فتم کی پریشانی کا دور پر سوالات کا جواب و یہ کے لیے تیار ہو اور اسے کی فتم کی پریشانی کا دور پر سوالات کا جواب دیے کے لیے تیار ہو اور اس کے دور پر سوالات کا جواب دیے کے لیے تیار ہو اور اس کے دور پر سوالات کا جواب دیا ہوں کر دور اور دیا ہو کی دور پر سوالات کا جواب دیا ہو کی دور پر سوالات کا دور پر سوالات کی دور پر سوالات کا دور پر سوالات کا دور پر سوالات کا دور پر سوالات کی دور پر سوالات کا دور پر سوالات کی دور پر سوالات کا دور پر سوالات کی دور پر سوالات کی دور پر سوالات کی دور پر سوالات کا دور پر سوالات کی دور

ب من شد ہو۔

ذا مرعطش درانی انزویو کے حوالے سے کھتے ہیں:

ادب بتحقیق اور محافت میں انٹر یوکی اپنی جگہ اہمیت مسلم ہے۔ صحافتی زبان میں انٹرولوکو اخبار کے لیے خبرول کا اخبار کی طاقت کا نام دیا جاسکتا ہے جس کا مقصد انٹرویو کے ذریعے اخبار کے لیے خبرول کا حصول ہے۔ بقول ڈاکٹر عبدالسلام خورشید:

"انثرويو بإضابطه ملاقات كوكت بين اخبارى اصطلاح من

اس ہے ہر وہ ملاقات مراد ہے جوخواہ بالشافہ ہویا نیلی فون پر مین جس کا مقصد سے ہوکہ اخبار تو لیس حقائق یا آراہ معلوم کر ہے۔ "(۲)

حفیق میں انٹرویو کی بہت اہمیت ہے۔ مواد کے حصول کے لیے قدم قدم پر مختف خفیات کے انٹرویو کی ضرورت پڑتی ہے۔ انٹرویو سے ایک محقق کو سے بت چنتا ہے کہ اے کون کون نے نفیاتی طریقے اپناتے ہوئے لوگوں سے اپنے مطلب کی باتیں اگلوانی ہیں۔ ب بیلی تو اے اس بات کا تعین کرتا ہوتا ہے کہ اے آخر کس کس کا انٹرویو لینا چاہئے، کہاں کہ بنال کا مطلوبہ مواد مل سکتا ہے۔ اس لیے درست آدی کا انتخاب کرتا انٹرویو لینا جا ہے۔ اس لیے درست آدی کا انتخاب کرتا انٹرویو لینا جا ہے۔ اس لیے درست آدی کا انتخاب کرتا انٹرویو لینا جا ہے۔ اس لیے درست آدی کا انتخاب کرتا انٹرویو لینا کو بیان کا میابی ہوتی ہے۔

# انثروبوكي اقسام

انٹروبو ایک وسیع دائرہ کار رکھتا ہے، جتنی سوچیس ہیں اتنے ہی سوالات، کمی ایک موضوع پر مختلف موضوع پر مختلف موضوع پر مختلف نزوبو لیے دائے دائے کا انٹروبو لیے سکتے ہیں۔

انٹردیوایک حوالے کی چیز ہے ایک ایبا بیانیہ ہے جے کی کی شخصیت، اس کے خیالات در نظریات کی آگائی کے لیے استعمال کی جا سکت ہے۔ اپنی متنوع جبتوں کی وجہ سے یہ کی تر مرکا ہے جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

## أورى انثروبو

ر قتم کا انزیوفوری طور پر معمومات حاصل کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، اس کے لیے اِتَّام کا اُنزیوفوری طور پر معمومات حاصل کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، اس کے لیے اِتَّام کُوْلُ مُوالَّات تِیْار اِنْبیل کے جاتے بلکہ مختلف وگوں سے فردا فردا موالات کے جاتے اُن ورکی خاص مستنے کے بارے میں ان کی رائے کو جمع کیا جاتا ہے۔ پھر ان جمع شدہ

معربات کی بنیاد پر تحقیقی سوالات کے جوابات تیار کیے جاتے ہیں۔ معربات کی بنیاد پر تحقیقی سوالات کے جوابات تیار کیے جاتے ہیں۔

اد لي انثرو لي

اد فی انٹرویو میں اد فی شخصیات کا انٹریو لیا جاتا ہے یا مختلف لوگوں سے اوب سے استرائی انٹرویو میں اد فی انٹرویو دستاویزی اہمیت کا ہوتا ہے جے بہت پر الب سے میں بات کی جاتی ہے۔ اس قسم کا انٹرویو دوالا طبقہ اس قسم کے انٹرویو کو حوالے کے مرائز بر ادب سے تعلق رکھنے والا طبقہ اس قسم کے انٹرویو کو حوالے کے مرائز بر ادب سے تعلق رکھنے والا طبقہ اس قسم کے انٹرویو کو حوالے کے مرائز بر ادب سے تعلق کرتا ہے۔ مضایدن ومقالات بیں استعمال کرتا ہے۔

مفاین ومقالات یک اسمال معنی و اکثر وزیر آغا، اواجعفری، مستنصر حسین تاروی و اکر ایم این معنی المحد ندیم قائمی، و اکثر وحید قریشی ، صهبالکه هنوی ، احمد ندیم قائمی، و اکر این المراه المحد فریشی المحد ندیم قائمی، و اکر المراه وحید قریشی ، اواجعفری ، شبخ ظیل ، و انظار حسین ، کشور تا بهید، مستنصر حسین تارژ ، و اکثر وحید قریشی ، اواجعفری ، شبخ ظیل ، و انظار حسین ، کشور تا بهید، مستنصر حسین تارژ ، و اکثر وحید قریشی ، اواجعفری ، شبخ ظیل ، و این المراه و این المراه یک محال المراه و المراه المراه و المر

کان ایاں۔
الکطرح اگر محقق کسی شخصیت پر شخفیق کام کررہا ہے تو سب سے پہلے تو اے اس معلوم الکھرے اللہ اللہ معلومات استحصیت کے خیالات سے آگائی ہواور تحقیق کے بہت سائل اور جواب طلب پہلوؤں کے حوالے سے سیج طور پر معلومات استحص کی جاسیس کی نامرہ ہوا اللہ معلومات استحص کی جاسیس کی نامرہ ہوا اللہ معلومات موقی ہیں وہ اس شخصیت کے والحظہ اللہ معلومات جو کہ ندا خبارات، رسائل اور کتب میں ہوتی ہیں وہ اس شخصیت کی انظر دیوادر ان مراحث کو منطقی انجام کی بہنچانے میں اس شخصیت کی انظر دیوادر ان نامرہ یوادر ان نامرہ یوادر ان نامرہ یو ان موقع ہیں۔

معلوماتي انثروبو

معلوہ فی انٹرویواکی بیامعلو، فی فزاند ہوتا ہے جس میں مختلقین کے ہے رہ جی ہانہ شال ہوتا ہے۔ اس کا دائرہ کار بہت وسیق سوتا ہے، مصوبہ شخلیق اوضول سے تعلق رہنے ا افراد سے انٹرویو کر کے بن سے معنموع کے جو سے سعدو، بت سمحی کرنا پہنٹی ٹی کئی بہت سود مند کا بت ہوسکت ہے۔ بن فران کے تا اڑا اے بیت کے جال ہونکے ڈیں۔ ب

النبرويد

ان بین اس فخصیت کے بارے میں اس کی سوائج اور شخصیت کے فدو خال پیش کے اس بنی عوام جاتی ہے، یا جن میں لوگوں کو دلچیسی ہوتی ہے۔ اس میں شخصیت کے برجین ہوتی ہے۔ اس میں شخصیت کے برجین مالات، رہن سہن، بول جال، رسوم ورواج، ، اس کے مشغلے ، کھیل، شوق غرض ہر تم از برا مطالمات ، رہن سوالات کے جوابات لیے جاتے ہیں۔

ر بی روید اس شخصیت کالیا جاتا ہے جو کہ کی بھی میدان میں نمایاں حیثیت کی حال شخصیت انٹرویواس شخصیت کے خاندانی بس منظر ،اس کی سوائح اور اس کے کارناموں کو اجا گردی میں اس شخصیت کے خاندانی بس منظر ،اس کی سوائح اور اس کے کارناموں کو اجا گردی میں شخصیت کے حوالے سے مختلف زاویوں سے سوالات کے بیاب اس متم کے انٹرویو میں شخصیت کے وہ پہلو سامنے لائے جاتے ہیں جن کے بیاب میں ہوتا۔

وأراني انثروبو

ان تم سے انٹرویو جس کی لوگ شامل ہوتے ہیں اور ووکسی ایک موضوع، مسئلہ یا نظریہ برے رہے ہیں، ایک آ دمی سوالات کرتا جاتا ہے اور باری باری سب لوگ ان کے جوابات بہت ہوئے ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی مسئلے کے حوالے سے محتف طبقوں سے تعنق رکھنے رہے ہوئے ہیں۔ اس قتم کے انٹرویو کے نتائج شبت نکلتے ہیں۔ اس قتم کے انٹرویو کے نتائج شبت نکلتے ہیں۔ مارانی انٹرویو جس مباحث کی وجہ سے معلومات کی کی جہتیں سامنے آتی ہیں جو کے تحقیق بن براکرانی انٹرویو جس مباحث کی وجہ سے معلومات کی کی جہتیں سامنے آتی ہیں جو کے تحقیق بن براکرانی انٹرویو جس مباحث کی وجہ سے معلومات کی کی جہتیں سامنے آتی ہیں جو کے تحقیق بن براکرانی انٹرویو جس مباحث کی وجہ سے معلومات کی کئی جہتیں سامنے آتی ہیں جو کے تحقیق بن براکرانی انٹرویو جس مباحث کی وجہ سے معلومات کی گئی جہتیں سامنے آتی ہیں۔

انٹروبو لینے والے کی ذمہ داریاں تختین میں ہر بات تاپ تول کر دلیل کے ساتھ کی جاتی ہے۔ کی بی تختین میں ہر بات تاپ تول کے اپنے تقاضے ہیں جو کہ ایک ذری ایج والے سے کی سے انٹرویو کیے والے کی ورج ذیل ذمہ داریاں بنی انٹرویو لینے والے کی ورج ذیل ذمہ داریاں بنی انٹرویو کھتے موضوع کے حوالے سے انٹرویو کیے درج ذیل ہے۔ امور کا خیال رکنا ہوتا ہے۔ جن کا ذکر درج ذیل ہے۔ زبت ياند ی بات انٹردیو لینے والا تربیت یافتہ ہونا چاہئے، اے اس بات کا پتہ ہو کہ اس انٹردیو لینے والا تربید کی میں ان کی است کی انٹرویو کیے وال کریے ہیں اور کیا کی سوالات کس وقت کرنے ہیں اور کیا کی معرف اللہ معرف کرنے ہیں اور کیا کی معرف اللہ موضوع کے حوالے ہے کون کون سے سوالات کس وقع تو اسے معلوم نہیں ہوگا ک موضوع مے حوالے سے وق میں موگا تو اسے معلوم نہیں ہوگا کہ کر اور کی اور کی اور کی اور کی موٹا کے کر اور کی موٹا ہوں ہوگا کہ کر اور کی موٹا ہوں ۔ جی ۔ اگر انٹرویو لینے والاتر بیت یافتہ نہیں ہوگا تو اسے معلوم نہیں ہوگا کہ کر اور کی موٹا موال رئا ب، اوركى موال كاجواب كيے ليما ب احول کی مناسبت اخرویو لینے والا ماحول کی مناسبت سے سوال کرے۔ کوئی ایما سوال ندکرے ? ، حول خراب ہوجائے یا انٹرویودیے والے کا مزاج برہم ہوجائے۔یا کی بت براور معلوبات كومحفوظ كريا انٹرویج لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انٹرویو لینے جائے تو اپ ماتی ا ریکارڈر لے جائے ، یا کاغذقلم ہوجس سے فوری طور پر جوابات تحریر کرتارے۔ وال كانترويو كفوظ كرنياج ي-اختلافی موالات سے گرین انزويد لين واے وج ع كدوو اختر في موانات ع كريز كرے - وفر كرى -

- のりょうき、とうらとこいとう。 ادر موره عگر از اور الح الح والح كا كام مرف معلومات النماكرنائ والح كاتم مدوية المحديد إلى المراح على المراح على المحديد إلى الم - そりじがにくこといれ النزديع لين والا ، انثرويع وين والے كے ساتھ مناسب برتاؤكر سے در و اتا علمان انٹردی کے دورات کے اور نہ ہی اتنا کڑوا کہ اس کے ساتھ کر نست کہ علمان ان است کے ساتھ کر نست کیج عمل بات ورا المحالية وينا بردیج سے وقت اس کے لیے سب سے اہم کام انٹرویو اور سب سے اہم شخصیت وہ انٹرویو ہونی جائے جس کا دہ انٹروبو لے رہا ہے۔اگر ایسا کرے گا تو انٹروبو خوشگوار ماحول میں کمل ہونی جائے ہے۔ ہونی جائے جس کا دہ انٹروبو کے بھی مل سائنس سے بوں جہ اور اے مطلوبہ نتائج بھی مل جائیں گے۔ بدج نے گا اور اے مطلوبہ نتائج بھی مل جائیں گے۔ ソシーじょい سي بھي سوال كا جواب حاصل كرنے كے ليے يا اپنے مطلب كا جواب لينے كے ليے زردتی نہ کرے نہ کی قتم کے دباؤے کام لے۔ اگر مطلوبہ مخص اُس وقت انٹرویو دیے پر زبردی ہے۔ - ہندی تو زیادہ اصرار نہ کیا جائے بلکہ اس سے انٹرویو کے لیے کوئی اور وقت لے لیا جائے۔ - دہ بیں تو زیادہ اصرار نہ کیا جائے بلکہ اس سے انٹرویو کے لیے کوئی اور وقت لے لیا جائے۔ انزوبو كے مقعدے آگائى یہ ۔ انٹروبع دینے والے کواس انٹروبو کی اہمیت ہے آگاہ کرنا ضروری ہے تا کہوہ اطمینان اور ذی فوی انٹر یو کے دوران پوچھے گئے سوالات کا جواب دے سکے۔ مے کم دورانیہ میں سوالات کو ممل کرنا فعض مصروف ہوتا ہے ،کسی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے انٹرویو لینے والے كا بيلى كوشش مونى جائے كه جس سے انٹرويوليا جار ہا ہے اس كا زيادہ وقت ندلے بلكه كم سے كم وت مي الني سوالات كا جواب حاصل كرنے كى كوشش كرے۔ اگر انٹر يو دين والے

اندراسے اپنی تام موالات ممل کے اندراسے اپنی تمام موالات ممل کے اندراسے اپنی تمام موالات ممل کے اندراسے اپنی تام انثر يويس منطقى ترتيب انٹردیو ایک ترحیب کے مال کے کہ کون سے سوال پہلے پوچھتے ہیں اور کون سے بوال ہملے پوچھتے ہیں اور کون سے بوال ہوئے وہ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ کون سے بوائی یں۔ اگر میں موقع پر کوئی سوال ذہن میں آجائے تو وہ بھی انٹرویو میں شامل کر لین کیا ہے۔ اگر میں موقع پر کوئی سوال ذہن میں آجائے خالات کے اظہار کی آزادی ے کے اظہاری اور اس کے حوالے سے الی معلومات پرجنی ہوتا ہے جو کر مقتی انٹروبودرامل محقق موشی موتا ہے جو کر مقتی کے انٹروبودرامل محقق کی است وقت سوال کرنے کے بعد خاموشی میں ا انٹردبودراسل میں کو رق انٹردبودراسل میں اس لیے انٹردبو لیتے وقت سوال کرنے کے بعد خاموشی سے جوار کھڑی کے لیے نئی ہوتی ہیں اس لیے انٹردبو لیتے وقت سوال کرنے کے بعد خاموشی سے جواب کون جائے جہاں جواب تعنہ ہو دہاں جائے جہاں جواب تعنہ ہو دہاں مناسب نہیں ۔انٹرد بودی و الے کوآزادی سے اپنی بات کرنے دی جائے انٹرائے سے اللہ مناسب مناسب مناسب سے معالی کا جواب وہ دیے جووہ دینا نہ جا ہو۔ اے مجبور نہ کرے کہ وہ کسی سوال کا جواب وہ دے جو وہ دینا نہ جا ہتا ہو\_ اے مجبور نہ کرے کہ وہ کسی سوال کا جواب وہ دے جو وہ دینا نہ جا ہتا ہو\_ غر جاندادد ب انبدارر کے انٹرویو اپنی سوچ یا نظریے کو انٹرویو اپنی سوچ یا نظریے کو انٹرویو پر عالب ر انٹرویو پر عالب ز آنے دے بلکہ غیر جانبداراندانداز میں انٹرویو کے لیے سوالات کرے۔ آنے دے بلکہ غیر جانبداراندانداز میں انٹرویو کے لیے سوالات کرے۔

# انزويع لين كاطريق كاراورتقاض

ہم ہت دین ہوتا ہے جے تحقیق میں استعال کرے بہت سے قبلہ پہلوال ا میں کیے جاتے ہیں۔اور عمون سیان شخصیات سے لیا جاتا ہے جو بمیت کی مامل میں معروف ومقبول ہوتی ہیں اور جن کا تعلق کی نہ کی حوالے سے زیر میں مورف ومقبول ہوتی ہیں اور جن کا تعلق کی نہ کی حوالے سے زیر میں مورف ومقبول ہوتی ہیں اور جن کا تعلق کی نہ کی حوالے سے زیر میں مورف ومقبول ہوتی ہیں اور جن کا تعلق کی نہ کی حوالے سے زیر

اس کے لیے جانے سے مہلے کھے موالات تیار کرلے تاکہ موالات کے لیے اس کے برائی کے مواد موجود ہو۔ اس کے بعد مختلف موالات جومنی طور پر سامنے آئیں انمیں بہتے ہیں ۔ اجرتیم سند بیوی انٹر و ہو کے بارے میں لکھتے ہیں :

الله الله والحرح كيا جائے ؟ محتف لوكول سے رابط كيے تاري جائے؟ معلومات كى محت كا تاريخ جائے كام كے علومات كى محت كا اللہ كے جائے كہ تارى كى جاتى ہے كہ تيارى كى جاتى ہے جہ تيارى جو مندرجہ ذيل جين:

انع (Where) ٢٠٠٤ كون (Who) ؟ ١٠٠٤ كون (Who) ؟ ١٠٠١ كون (Who)

. انرونو كے ليے سے وقت لي جائے۔

ا۔ وت مقررہ پرائٹرویو لینے کے لیے بہنچا جائے۔ تاخیراس میں خرابی کا باعث موسکتی

ے پہلے انٹرویو کرنے والے کو چاہے کہ وہ حوار م وافل ہواور کر بوقی ہے سلام کے۔ والل ہواور کر اور کے بعد سکراتے ہوئے دوستانداز میں اپنا تعارف کر میں ملاح کرنے کے بعد سکراتے ہوئے دوستانداز میں اپنا تعارف کر س سلام رہے۔ م اپنے انٹروبو کا مقصد بیان کرے اور میہ واضح کروے کہ اس اعلامات میں میں اضافہ میں اعلامات میں استان کی استان میں دے والی شخصیت کی عزت اور شہرت اور اہمیت میں اضافہ ہوگا۔ دیے والی تحقیق فی رہے دیے انٹروبودیے والے کو بتا دیا جائے کہ سے انٹروبوعوامی سطح پر بھی پڑھ ۲۔ انٹروبودیے والے کو بتا دیا جائے کہ سے انٹروبوعوامی سطح پر بھی پڑھ تاكدوه فحاط موكر ائثرونود \_\_\_ تا کہ وہ مختاط ہو کر اسرویہ سے انٹرویو تنہائی میں لیا جائے تا کہ کی قتم کی مداخلت کا نو ہواوراطمینان سے سوال وجواب کاسیشن ممل ہوجائے۔ ہے۔ و۔ منازع پہلوؤں کو نہ چھٹرا جائے۔اگر متنازع پہلوکو زیر بحث لایا بی ور ۹۔ معاری چاروں اس انداز میں کہ انٹردیو و بینے والا بدک نہ جائے یا وہ ایسا نے محسوس کر سے کرکانیا رائے کو کس موقع پراس کے خلاف استعال کیا جاسکتا ہے۔ ا۔ انٹرد بوشروع کرنے سے پہلے سوالات کرنے کی اجازت لے لی جائے۔ اا۔ انٹردیو کے سوالات میں منطقی ترتیب کو محوظ خاطر رکھا جائے۔ ال اگر کوئی بات آف دی ریکارڈ ہو تو اسے انٹرویو میں ثال نیر طاہے۔ بلکداے انٹرولوے ای وقت خارج کرویا جائے۔ سا۔ انٹروبودیے والے کو پہلے نفساتی طور پراس بات پرآ ماوہ ضرور کریں کہ نہیں جوسوالات یو چھے جائیں کے ان سوالات میں نیک نیتی شائل ہوگی المار الشرويودين والے كويقين و بانى كرائى جائے كەكوئى بات ياسول مدرزتي نہیں کیا جائے گا۔ نہ کی سوال کوتو ژموڑ کر چٹی کیا جائے گا۔ 10\_ انٹرونوکومن وعن پیش کیا جائے گا، انٹرویو لینے والا اس میں مرافعہ رائی دیا۔

-82 B/8 7 2 3 m الراع المحالية والمالية الروات لا فاص خيا مارها بالمنا الماري الت ا المربعد على كا حال على الك مويا المام الله المديا الماليات المديا الماليات المديا الماليات المديا الماليات المديات المديات المدينة المراد الم عظر كرنا فرورى عــ برویون کے دالا مختلوکارخ مجرنے کا ماہر ہو،اے معلوم ہوکے س وقت اس نے دالہ میں ایم سوال کا چاہد کا ماہر ہو،اے معلوم ہوکے س وقت اس نے الرب المرابع على المحموال كاجواب كى انداز سے ايما بوارات الم موال كاجواب كى انداز سے ايما بوارات الم موال كورات الم موال کون مانے کے لیے اور کون کون سے سوالات بوچھنا ضروری ہیں۔ کی جزئیت جانے کے لیے اور کون کون سے سوالات بوچھنا ضروری ہیں۔ کی جریات، اگر انٹر ہو کے سوالات وجوابات کو کاغذ پر لکھا میا ہے کوشش کی جائے انٹرویو المراع المربور وستظ محل لے لیے جاکیں۔ تاکہ بوقت ضرورت کام اردرج بالا بدایات کوسامنے رکھا جائے تو محقیق موضوع پر کمی مجی حوالے یا پہلو ہے ب اجما انٹرو ہو کیا جاسکتا ہے۔

### حوالهجات

ا عطش درانی ٔ دُاکٹر، جدید رسمیات تحقیق، لا مور، اردو سائنس بورد، ا

۱ عبدالسلام خورشید، ژاکش فن صحافت ، لا بهور مکتبه کاروال ، ص ۸۷ م ۳ احمد ندیم سند بلوی ، خبر نگاری ، اسلام آباد ، مقتدره تو می زبان ، ص ۱۵۰



### سوالنامه

#### (Questionnaire)

سوال نامہ محقق میں معتقب معلومات کے حصول کا ایک اہم ذرایعہ ہے۔ سوال نامہ معلومات کے حصول کا ایک اہم ذرایعہ ہے۔ سوال نام مرابعہ میں موتا ہے اور متنوع بھی، کیونکہ ایک ہی سوال کا سوال موال نامہ بن مل موتا ہے اور متنوع بھی، کیونکہ ایک ہی موال کامہ ہے۔ اور متنوع بھی، کیونکہ ایک ہی موال کے جو ال جومواد حاصل ہوتا ہے دہ ، اس جوابات میں سے کی ایک جواب کو ایمیت کے اخراب کر ایک دلیجے سے صورت حال میں اور ایمیت کے اخراب کر ایک دلیجے سے صورت حال میں اور ایمیت کے اخراب کر ایمیت کے ائ جوابات عن بن مراحل ے ارکر درست مانا جاتا ہے تو یہ ایک دلچہ پ صورت حال بن جاتی ہے۔ ے کر ارکر درست ماہ بر اصل کرنے کے لیے زیادہ تر سوال مر کا استوال میں معلومات حاصل کرنے کے لیے زیادہ تر سوال مر ماہ ماں میں معلومات معلومات معلومات معلومات معلومات میں معلومات معلوما تعیق بی سوہ کی کھمواد حاصل ہوجاتا ہے اور بید مواد تازہ بھی بہتائے۔

بھی موالنامے کی مدد ہے کم وقت میں زیادہ تعداد میں لوگوں سے معلومات اور تحقیقہ رائے ، مواد حاصل کیا جاسکا ہے۔معلومات حاصل کرنے کا بیدایک مغیر ذیعہے۔ ال یاب ما مدد ہے ہم ان لوگول ہے بھی معلومات حاصل کر علتے ہیں جورو بن یں ہوا ہے ہوتے ہیں۔ یا جنیں ہم مجھی مے نبیس ہوتے مرہمیں کی ڈریعے سے معلوم بوجاتا ہے رہ ہوے ہاں۔ فض ہدرے تیتی موضوع کے دوالے سے مغیر معلومات فراہم کرس ہے۔ ن ع، نون، انزنید، ای میں، فیس بک مینجر وغیرہ کی مدد سے سوال وجو ب کومکن ما سکتے ہے۔ الله النمين فط الح لك و ملك ع حل شر موان مد الل الله الله تحقیق هر بق کار میں انزویو تم اہمیت کا حال نہیں ہے بکندیہ یک یہ سر تحقیق نے: -c v 0 / 20 50,6 ,5 = مواندے کا تاری:

فتحقق ادرتدوين متن الحاجات الماجات الم عبران كاتعلق براورات تحقق ع مونا جائے۔ الم عبران كاتعلق براورات تحقق ع مونا جائے۔ بالله عمان بليس اور شية زبان ش لكم جائي \_ سوالنا عمان بليس اور شية زبان ش ككم جائي الله على موالات مخفر مونے جا بنیل۔ مر اللات موج مجھ کر تیار کے جائیں اور ان کی تیاری میں انسانی رویے، الليال مولون اور لق ضول كوسامن ركها جائے۔ النان مولات خلک اور الجھے ہوئے ہوئے کے بچائے آئر ونچے ہوں تو زیادہ というにう,な とのなとういうとなるたっともとうなうといり、 ، من مع بيم وقت ال بات كي يعين وبان كر ل ج ساكداس أو والهي كاكي مريد بوال الرورك علاقے على بذريد ذاك بين عوايد جوالي لفاق ير ر بودے کے رتھ ایک خط بی قریر کردیا جائے جس شر اس بوالناہے ک ندن کی دجہ ہیں کی جائے اور اس کی اجمیت کو داشتی کی جائے۔ れるからしていて、上中国できるからだけがるといってい - Citty Vin المناشر المنافق المناس المنافق المناس المنافق المراس ال

معدے دوروں عرف سے میں وقت کے گائی ہے باتر کی ہے کہ ا ن ش ت ندزے رتیب دیاجائے کدأس سے کوئی الجھ و پیداند ہو۔ و ل تحقیق میں کی شخصیت یا صنف اوب کے حوالے سے سوالنائے تین ال شروع مين آسان سوالات يوجهم جائين، مصنف كى پيدائش اوراس ہے منفر کے بارے میں سوالات لکھے جا کیں۔ ہی منفر نے بارے میں مالات زندگی ، گھر ملو ماحول کے بارے میں موالات با منعمت كريرت، كرداراوراخلاق كے حوالے سے سوالات ہوں س درت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال کا ا کیں۔ اس حوالے سے پہلی ملازمت سے آخری ملازمت تک ترتیب سے ہوا وضع کے ماکس۔ وں ہے ہیں۔ ۵۔ دوران ملازمت در پیش مسائل اور مشکلات کا احوال پوچھنے کے لیے میل لكھے ماكيں۔ ۲۔ شادی، اولا داور خاتمی حوالے سے سوالات ہونے جا ہمیں۔ ے۔ اولی زندگی کے آغاز کے بارے میں سوالات ویے جا کیں۔ ٨ مطبوعات اور مختلف رسائل میں ادبی تخلیقات کی اشاعت کوسوالات کومرز بنا مائے۔ 9۔ فن اور فکری حوالے سے سوالات ہونے جا مئیں۔ الله اولي كارنام، كاميابيال، الوارد ، تعريفي سرفيفيكيك، اولي اعزازات وانواز وغیرہ کے بارے میں سوالات لکھے حاکیں۔ اا۔ آخری سوال مجموعی تار کے حوالے سے جواب دینے پر چھوڑ دیا جائے کہ اا کوئی اضافی معلومات دینا ما ہتا ہے تو اس سوال کے جواب میں دے سکے۔

# سوالنامول کی اقسام

(Close Ended Questionnaire)

(Open Ended Questionnare)

کط حوالنا کے (Semi Structured Questionnare)

نیوالنا کے الحالی کے سوالنا کے (Semi Structured Questionnare)

المرائع بھی سوال نامہ جب مرتب کیا جائے گا تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ان کے بنتے میں وصل ہونے والے جوابات آسانی کے ساتھ ترتیب ویے جاسکیں۔ان ان کے تنعیل درج ذیل ہے۔

م بہافتم میں سوالنامہ تیار کرنے والا سوال کے مکنہ جوابات تحریر کردیتا ہے جواب درست جواب کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں معلومات کا وائرہ محدود ہوتا دیے والا درست جواب کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں معلومات کا وائرہ محدود ہوتا

ا دوسری متم میں جواب دینے والے کو پابند نہیں کیا جاتا کہ وہ چند سوال کے چند مکنہ جواب دینے والے کواپنے مؤقف مکنہ جواب دے جاب دینے والے کواپنے مؤقف کے اظہار کی آزادی ہوتی ہے۔ گر اس میں بعض اوقات جواب دینے والا غیر ضروری نامیل میں بھی جاسکتا ہے جس سے محقق کا دفت ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔

اس تیسری متم میں پہلی دونون افت ام کو ملا جلا کرسواں نامہ ترتیب دیا جاتا ہے۔ اس متم کے سوال نامے میں محقق باسانی اپنی مطلوبہ معمومات کی پہنچ جاتا ہے۔ اس سونا ہے میں دونوں اطرح کے سوال محقق کونی دونوں کو باتا ہے۔ اس سونا ہے میں دونوں اطرح کے سوال محقق کونی دو معمومات کی فراہمی کا باعث ختے سونا ہے میں دونوں اطرح کے سوال محقق کونی دو معمومات کی فراہمی کا باعث ختے سونا ہے میں دونوں اطرح کے سوال محقق کونی دو معمومات کی فراہمی کا باعث ختے

ہے۔ چوں ایک وعبوب کے حوالے سے سوالات کیے جاتے ہیں ۔الداوال ا دیے والے کے اللہ رکرتا ہے جو کہ تحقیقی موضوع کے حوالے سے کروار اور فی تھا۔ تقیدی رائے کا اظہار کرتا ہے جو کہ تحقیقی موضوع کے حوالے سے کروار اور فی تھا تقیدی رائے ہا انہاں کے انٹرویو سے حاصل کردہ اس قتم کے تاثر ات کومقالے میں ا بے مغید ثابت ہوسکتا ہے۔ انٹرویو سے حاصل کردہ اس تعمل کے انٹر ات کومقالے میں کا علیر ہاب اور کے طور پر جہاں ضرورت ہواستعال کیا جاتا ہے۔ عوالہ اور کی جہاں ضرورت ہواستعال کیا جاتا ہے۔ عوالہ ا دن جان ہے یا رہے۔ کی سطح کے مقالات میں پندرہ ہیں افراد کی الین تنقیدی آ راء کومن وعن مقالہ میں ٹار سوالنامول كي نوعيت اورسماخت: سوالنامول میں سوالات ویت وقت سوالوں کی توعیت کوسامنے رکھا جائے بسر، خالصتا تحقیق ہونی جاہئے اور خوب سوچ بچار کے بعد سوالنامہ تر شیب ویا جائے۔سوال بنانے میں درج ذیل اصواوں کو مرتظر رکھا جائے تو اس سے سوالنامے میں پیچیدگی پیرانیں برك اور سرنياده كا آمراب بوكا ال ال اس م كسوالات ندوي جاكي جن كے جوابات آپ كے تحقيق وائر موضوع ے بث كر بول -٢۔ سوال میں کی تتم کا ابہام ندر کھا جائے اور ندہی ذومعنی الفاظ، تراکیب اور جرا استعال کے ماکس۔ ۳۔ جہاں ضرورت ہو وہاں سوال کی نوعیت یا مخقیقی ضرورت کو واضح کر رہا جائے۔اس وضاحت سے جواب دینے والے کو پہتہ چل جائے گا کہ محقق اُس سے کا عابتا ہے۔ ٣ کوئی مجی سوال زیاده طویل نه مور بلکه مختر اور جامع مورجس کا جواب آرنی ے دیا جاسکے۔ ۵۔ ایسے سوال نہ دیے جائیں کہ جن کا جواب دینے والا جواب دیتے وقت خود کوبند محلی میں کھڑا ہوامحسوں کرے۔ بلکہ وہ کھل کراین رائے کا اظہار کر سکے۔ ٧- سوال نامه مرتب كرتے وقت زبان كا بطور خاص خيال ركھا جائے كدوه كن لوگوں

ار عام لوگول كو به جا جا او كول ان الفاظ على الخدي بان با المجان کی استعداد کو ذہن میں رکھا جائے۔ >- جواب دینے والوں کی علمی استعداد کو ذہن میں رکھا جائے۔ ناسى نموند بندى: ار میں ہوالات کے حوالے سے آنے والے ابہام کو دور کرنے میں مدوے گی۔ ان میں چل کر سوالات کے حوالے سے آنے والے ابہام کو دور کرنے میں مدوے گی۔ ایک میں میں میں میں میں میں اس کا میں میں میں میں میں مدوے گی۔ ان چند افراد سے جوابات کی روشی میں مکنه تبدیلیوں کوعمل میں لایا جائے اور جن بندك كوديا جائے: ان حوالے سے تحقیق دارے کو سامنے رکھتے ہوئے کی بھی فردیا ادارے کو چنا جاسکت من لن جننے والے افراد کوسالنامہ دینے کے بجائے سوالنامہ مرف منتب لوگوں کو دیا بشش کی جائے زیادہ تر أن لو ول كوشرور سوالنامہ بھيجا جائے جن سے فورى طور پر - ج کاتان کے ۔ یا روگ جن تک آپ کی پنٹی ہے ، ان کے پاس اگر وقت ہوتو اپنے سامنے أن ہے باندنی کرانی جائے ،ای طرح میکھموادنوری طور پرآپ نے ہاتھ مگ جائے گا۔ ونے کی صدور: سوالنامه ترتیب و بے وقت اس کی حدود کا خیال رکھا جائے کہ اس کا دائر وکار کیا ونوے کی کن خوالوں سے مواں تیار کے جو نمیں۔ ورکی قشم کے الوگوں تک یہ پہنچائے ورُ رُوت كافيمد و نامد رتيب وين يهي بي كرايو جائد اور الحالف الله المن وما من رك و ساء كوفر موان ساكا ما رساكا ما دا واد المراقظ فرودت إ اور م فرو او آب كالتيق موضوع كالاواك عامنيد معلوات وساكنت

57 1/3 F. 3 J. 7 3 できるからないという المان ان نے دینے کے بعد تعیں واج ل این بھی صروری ہے۔ یکونکہ جب تک ی ~ 5 5: 4 بہ سے ان سوالناموں کے معلی نہیں ہوں گی ۔ پھر ان سوالناموں کے ۔ پہر ان سوالناموں کے ۔ پہر ان سوالناموں کے ۔ پہر و پئی میں میں کے قر معلولات مامل نہیں ہوں گی ۔ پہر و پئی نہیں میں کے قر معلولات مامل نہیں ہوں گی ۔ پہر ان سوالناموں کے ۔ پہر ان سوالناموں کے ۔ 一个ではなったちこ、いというこという。 ا المراج الله المراج الله المراج المر ---- معقبل أقروناقن \_\_\_\_

### اثاریہ(index)

ہم دقت میں زیادہ سے زیادہ کتب سے استفادہ اوران کتب سے ایخ کام کی ایک جس سے استفادہ اوران کتب یا مقالہ کا اشاریہ بنی سماونت کرتا ہے۔ یہ بات بھی اپی جسکتے میں نہ ہی ، چندلمحوں کے مطالعہ بنیالہ کے آخر میں موجود ہوتو پڑھنے والا بیک جسکتے میں نہ ہی ، چندلمحوں کے مطالعہ بنیالہ کے آخر میں موجود ہوتو پڑھنے دالی حاصل کرسکتا ہے۔ اگر اشاریہ موجود نہیں ہے بھدائی مطالعہ کرتا پڑے گا اس کتاب کا لوری میسانیت کے ساتھ مطالعہ کرتا پڑے گا اس کتاب میں سے اپنے کام کی چیز حاصل کرلے بہتی جا کہ دہ اس قابل ہو سکے گا کہ اس کتاب میں سے اپنے کام کی چیز حاصل کرلے بہتی تابل ذکر ہے کہ ضروری نہیں کھمل کتاب کے مطالعہ کے بعد بھی اس کی ساری محنت اکارت چلی جائے گی صرف اشاریہ بی میں ہو ہو و بی ماری کو ڈوالیے نظر ڈوالنے میں آئھوں کے سامنے لے آتا ہے۔ ہو اس کی گروڑ ایک نظر ڈوالنے میں آئھوں کے سامنے کی جو الے سے اشاریہ کی بہت می تعریفیں موجود بی بیانے کا نشان آئمشت ،شہادت ، اشاریہ کی تعریف درج ذیل ہے:

بیانے کا نشان ، آئمشت ، شہادت ، اشاریہ کی تعریف درج ذیل ہے:

بیانے کا نشان ، آئمشت ، شہادت ، اشاریہ علامت ، (الجمرا) عدد توت نما الماریا)

"بن اصلاحات کتب خانه" میں محمود الحسن وزمر ومحمود اشار میر کی تعریف میں لکھتے ہیں:

دائسی کتاب میا کتب میں مذکور و مفرمین ، شخاص ،مقامات یا ناموں
وغیرہ کی مفصل الفبائی یا ابجدی فہرست مع حوالہ صفحات جہاں انھیں

اشاریہ کی تعریف کرتے ہوئے تحقیق وقدوین کے حوالے سے عبدالرزاق قریش کیو۔ اشاریہ کی تعریف کرتے ہوئے تحقیق وقدوین "اشاريه كا مقعد اشخاص، مقامات وغيره كے نام كنوانا تهيس بلكه ان متعلق كماب مين كوئى اطلاع يا اطلاعات بمم پہنچائى گئى مول \_اگر كتاب صخيم ہے تو اشاريد كو مخلف مصول ميں تقسيم كيا جاسك ڈاکٹر جیل جالبی کی تحقیق وقد وین اور تنقید پر گہری نظر ہے ، اشاریہ کی تعریف کے حوالے لكسة بن: " ہجائے یا طبقہ بند فہرست ، مثنا جو کتاب کے آخر میں لگائی جاتی ہے تا كهاس ميں شامل مواد كا حواله تلاش كيا جاسكے ؛ وہ چيز جو سائنسي آيے میں اظہار کے لیے استعال کی جائے اسوئی اشہادت کی انگی اجو چز كسى حقيقت كى طرف توجه مبذول كرائ

(The face is an index of the heart جیسے) وہ نثان جو کسی خاص تحریر یا پارہ نثان جو کسی خاص تحریر یا پارہ مارت کی نثاندی کے لیے استعال کیاجائے۔ نیز hand, fist عبارت کی نثاندی کے لیے استعال کیاجائے۔ نیز کا اظہار (الجبراء) توت نما۔ (سائنس) ایک عدد یا کلیہ جو کسی نبیت کا اظہار کرے۔ [ (بڑے اے ساتھ ) فرہیات آ قابل اعتراض مواد کی حامل کرے۔ [ (بڑے اے ساتھ ) فرہیات آ قابل اعتراض مواد کی حامل کی خرست جو ردی کیتھوںکہ کلیسا کی طرف سے شائع کی

( فعل متعدی) اشاریه بن تا مثلاً کتاب کا ماشاریه میس درج کرتا مشلاً کوئی لفظ ماشاریه کا کام دینا۔ ( ۲۲)

اردولغت میں اش ریہ کی ورج ذیل الفاظ میں تعریف بیان کی گئی ہے: "اشاریہ حروف جمجی کی ترتیب ہے کتاب وغیرہ کے شروئ یا سخر میں

ری بولی فہرت جس میں کتاب کے مفاقین اور دوسرے بر کیات 121 ع دا اور صفحات وغيره ورج بول ١٠٥٥) ر نبوی نے اشار بے کو مرتب کرنے کے دوممکن طریقے بیان کیے ہیں۔ مباح رنبوی نے والی معلومات کو لغہ سرک اور در میں میں اور اس کے میں۔ باع رصول على مات كولغت كانداز من الف بائي طريع عدرج الماری معلومات کوعنوانات کے تحت درج کرنے کے بجائے گھلاملا کرلکھ دیا جائے۔ ان مطابق معلومات کی ذیل میں آئے گا۔ ان مطابق میں مازی کی ذیل میں آئے گا۔ مرجه با المراق اور ان كى ذيل من ان سے متعلقہ صفحات كى تفصيل كو درج ان بائے جا سے جن مثال کے طور پر غالب کانام آتا ہے تو غالب کے متعلق جس وان المعوات مقالے میں میسر آئی ہوں ان کو ذیلی عنوانات کے تحت درج کیاجائے جی ب بات میں اور جی کردے جاتے ہیں۔ فریلی عنوانات یا تفصیلات وغیرہ درج نہیں کے اور جی نہیں کے ر را المراب كرے كاية فرالذكر دوم اطريقة زيادہ بہتر اور مفيدے (٢) ان کی اقدام میں ناموں کا اشاری مقالت کا اثاریہ مقالت کا اثاریہ بدن رریہ مخص اشاریہ وغیرہ ۔ بہنی تمن متم کے اشاریے عموماً ضمیے کے طور پر کتاب کے الدياجة إن تاكو كاركين الني مطوبه موادكوة سافى سے حاصل كرسكيں۔ د به ربی می اقسام میں ۔جس میں نسبتی اشار سے ،خصوصی اشار پیر قابل ذکر جس یہ اس الداد بارے ترب میں موجود مختف ناموں اور موضوعات کی نشاندہی کرتے جی اکھ ار نیز کم را میزام اور موضوعات موجود میں شخص اشار بیدا و شخص کتابیات دونوں ن سے کرایہ س اور ن میں بنوان فرق سے بھنی شرب میں کاب میں موجود المالات الول كالتربية و و تربية و تر إلا بن كل من يدون كل أل بن - جد كم يتن كار بن عن كل كار من كار المنافع 

ے بے معب کے موادل ٹائل کے کام ش کی اور اور افران بولُ المعلومات كل طرف رسماني كيت النارب مؤثر أورار

رے بیارے بھی علمی و تحقیق کتابوں میں لازی طور پر ہوتا جا ہے اس کی وجہ ہے۔ کا طرح اشاریہ بھی علمی و تحقیق کتابوں میں اس کی اس کی وجہ ہے۔ المراق ا یدہ ہے۔ اشاریہ کا مقصد اشخاص، مقامات ، کتابوں اور مضامین وغیرہ کے ماع کوانا میں اور مضامین وغیرہ کے نام کوانا کی ج ی جا ہے۔ متعلق مفید معلوم بہم پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر اشار پیطویل ہوجائے تو اسے لیہ ہوتا ہے۔ اگر اشار پیطویل ہوجائے تو اسے لیہ ہوتا ہے۔ میں بھر تقتہ رہے۔ کی معاول ہوجائے تو اسے اللہ ہوتا ہے۔ میں بھر تقتہ رہے۔ کی معاول ہے کام منوانا ہے۔ میں بھر تقتہ رہے۔ کی معاول ہے کام منوانا ہے۔ میں بھر تقتہ رہے۔ کی معاول ہے کی معاول ہے کی معاول ہے کی معاول ہے۔ کی معاول ہے کو اسے کی معاول ہے کی اسے کی کی معاول ہے کی کی کے کی معاول ہے کی کی اسی ہوتا ہے۔ اس اسی کے لیے مختلف ذیلی عنوانات میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان دال کی ہولت کے لیے مختلف ذیلی عنوانات میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ المراد ا ن اے علی و حقیق مواد مل جاتا ہے وہیں اے ذبی سکون بھی حاصل ہوتا ہے 

الدركانحمار:

در کا انحداروراصل موضوع یا مضمون کتاب پر ہے مثلاً کتاب باغبانی کے موضوع پر ہے نہے کہ اس میں پھولوں کا ذکر کشرت سے ہوگا ۔اس کے ان کا اشاریہ بنانا ہوگا۔ کتاب ورندان کاذکر کشرت سے ہوا ہے ان کا بھی اشرب بتایا جائے۔ تاریخ کی کتاب میں اہم اندن کا بھی اشار سے ہوگا پخترا ایوں کہ جاسکتا ہے کہ اشار سے کتاب کے مطابق ہونا ہے، بنی جن چیزوں کا ذکر زیادہ ہوا ہے ان کا اثماریہ بنایا جائے۔ (۹) ردد، النور ے ہم ال نتے رہے ہیں کہ شرب ونے کاب کا ہورمالے کا ہوریا ہ مذین کا اشاریہ بنتے وقت موضوی ت کو مذغر رکھنا جو ہے۔ اُر کوئی کتاب لسانی مفرا بین ہے واس میں سافی حوالے ہی سے اش رہے ہن سکتا ہے۔ آر کوئی کتاب شاعری في عوفرن بقم ، مختف من ف شعرى جس يركدوه تنب مشتل عد تميوات ، الفاظ ذَكِ او دو موضوعات جنيس شاع نے اپنی شام ي على سمويا ہے، كا اش رب بناوج سكتا 

توضیحی اشار سے اگر رسائل میں شائع ہونے والے مضین، خطوط، شعری ونثری اوب کا ہوتو اشار اسلام اشار سے اگر رسائل میں شائع ہونے والے مضیعی ی جاتی ہے جے توضیح اشار سے کہاجاتا مرتب کرنے کے بعد ان مضامین کی تشریح وتو ضیح بھی کی جاتی ہے جے توضیح اشار سے کہاجاتا ہے۔ بو نیورسٹیوں میں ایم اے اور ایم فل کی سطح پر اس حوالے سے اچھا خاصا کام ہوچکا ہے۔ بو نیورسٹیوں میں ایم اے اور ایم فل کی سطح پر اس حوالے سے اچھا خاصا کام ہوچکا ہے۔ اس طرح کم ابول میں شخصیات ، مقامات اور دیگر چیز وں کا اشار سے مرتب کرکے اس کی ہوتے ہیں اور وضاحت طلب ہے۔ اس طرح کم جاتی ہے۔ اس افتراسات کے حوالے بھی ویے جاتے ہیں اور وضاحت طلب توضیح وتشریح کی جاتی ہے۔ اس افتراسات کے حوالے بھی ویے جاتے ہیں اور وضاحت طلب اور کی حقیق وشقیدی انداز میں وضاحت بھی کی جاتی ہے۔ وَ اکثر معین الدین عقبل لکھتے ہیں۔ اس کی مناحت اشار نے مرتب زوا

' بہرکت فانہ میں موجود تمام رسائل کے وضاحتی اشار ہے مرتب ہوں اور دو شائع بھی ہوں۔۔۔اب رفتہ رفتہ ہمارے ہاں قد یج اخبرات ورسائل کے وضاحتی اشار ہے بنانے کی طرف توجہ کی جارہ ی ہے گئی ہیں ہوں ۔۔۔اب رفتہ رفتہ کی طرف توجہ کی جارہ ی ہے گئی ہیں ہی سطح تک محدود ہے۔خصوص تح کے یہ رفتار نہایت ست اور ابھی نجی سطح تک محدود ہے۔خصوص تح کے پیش نظر رک و تمام اخبارات ورسائل کے وضاحتی اشار ہے جامع تی کتب فانوں کے اپنے منصوبوں کا حصہ بننا چاہئیں اور انھیں اس کا پابند کیا جاتا فانوں کے اپنے منصوبوں کا حصہ بننا چاہئیں اور انھیں اس کا پابند کیا جاتا فانوں کے اپنے منصوبوں کا حصہ بننا چاہئیں اور انھیں اس کا پابند کیا جاتا فانوں کے شعبوں میں بھی کیا ہے جسمت ہے مشا علیہ کئی ہو سیات اور اور بیات کے شعبہ علم کن برواری مطالعہ پاکستان متاریخ وسیات اور اور بیات کے شعبہ علم کن برواری مطالعہ پاکستان متاریخ وسیات اور اور بیات کے شعبہ اپنے اپنے موضوع پروضاحتی اشار ہے بنا گئے تیں۔ ' ( و ا )

جب ہے ہے۔ اشارے کی مدا اسالوں کے اشارے کر تیب دے گئے ہوں تو پوری فائل دیکھنے کے بچائے اشارے کی مدا کے مطلوبہ رمائے کو دیکھنے بی کافی ہوگا۔ اشاریہ ہمتم کا کتب اور سائل اور تیا ہا تا اور اسائل وجر امراک وجر امراک وجر امراک وجر امراک وجر امراک وجر امراک معیار اور شن میں اس سے کوئی کی واقع نہیں ہوگی نے میں عور پر چھنے تی ہتنے ہم سے متعمق مفہ میں ووجد ہے۔

لا بحريري مرمنس مين جس حربي كترون ألا كيفارك أو الهيت حاصل الله الله بالمحتمل من

سین ارتدوین من استعال کیا جاتا ہے۔اس کی مروسے محقق قابل مطالعہ ان کی مروسے محقق قابل مطالعہ ان کی مروسے محقق قابل مطالعہ ان کی مراب ک الادساد براک کے تقیدی اور تجزیاتی حوالے سے اہم نہ ہولیکن تحقیق سطح پراس کی اہمیت اللہ جز رشحقیق سطح پراس کی اہمیت اللہ جز رشحقیق مال المالا المالا المالية المالية المراسة عالك چيز ع تحقق مقالات كاليك لازى المالية المراسة عن الكري المالية لازى المالية المراسة المالية المراسة المالية المراسة الکارسن بین ایک اور حوالہ جات کے بغیر تحقیقی مقالہ ناممل رہتا ہے۔ ای طرح الکاری میں ایک کا ایک لازی اللہ میں ایک کی محسوس کی حاتی رہتی ہے۔ ایواں میا ا المراجي المراجي كو المراجي كالمراجي ك الا ما الما الم الله المركمة بين تو اكركمة بين اشاريه موجود موتو بمارايه كام بهت كم وقت المركمة المرك الباب میں اور اس میں اور کی کتاب کونائی پڑتی ہے باریک بنی سے اللہ باریک باریک بنی سے اللہ باریک باریک باریک باریک بنی سے اللہ باریک الدرائي المرائي المراشاريك مدد عونول على بالمعلى على منتج والاكام ی دردبی می موجاتا ہے ۔اشاریہ کتابیات کے مختف ابواب اور مشمولات او موں بیں اہم بہلوؤں کا احاطر کرتا ہے۔ اشابہ جامع اور مختمر ہوتا جاہے، درجات کے والے اور مختمر ہوتا جاہے، فرزار و فوالت ع بحتا جا ہے۔ انارے کی ترتیب اور درجہ بندی المدين والم عرتب ديا جا سكا عــ ر مالات و رس درائد موضوعات علمی وارثی ادارے 33 ف نوز کردار 1703

اشاریے کو جتنا چاہیں پھیلاتے جائیں تاہم آئین زمرے اشخاص، کتب اور متعار ہیں۔اشاریہ انھیں پر مشتل ہوتا جا ہے۔ میں ہے۔ وولم بق کاریہ ہے کہ ان زمروں کا تذکرہ الف بائی ترتیب میں مواور ہر ذیلی عنوان کے آ کے ان صفحات کے تمبر مرقوم ہول جہاں جهال متعدقة لفظ ندكور بوايه (۱۱) جہاں سے ہاں سے ابواب اور اشاریہ سے شروع ہوتی ہے۔ فہرست ابواب میں کتاب کی جانج پر کھ فہرست ابواب م کتاب کی جافی پر ماہر معامل ہوتی ہے۔ اگر مصنف آپ کے موضوع کو زیر بحث البا عموا تفصیل ابواب بھی شامل ہوتی ہے۔ اگر مصنف آپ کے موضوع کو زیر بحث البا موا یں براج و اللہ عنوانات ہے آپ جان سکتے ہیں کہ اس نے کس مدیک بحش ا ہے تو باب سے دیں اس کو اٹھایا ہے؟ باب کے اندرونی مختصر مباحث کو اثارید کا مدر ہے۔ اور کن اہم سوالات کو اٹھایا ہے؟ باب کے اندرونی مختصر مباحث کو اثارید کا مدر ہے معلوم کیا جاسکتا ہے اشاریہ میں جملہ سائل کے حوالے سے صفحہ نمبر بھی ذکور ہوتا نے ، نے شک موضوعات کا تذکرہ انتہائی مختفر ہی کیوں نہ ہو۔ (۱۲) مقالہ کے موضوع کے مطابق اس کا اشاریہ ہوگا۔ اگر مقالہ تاریخی موضوع پر ہے و پر اس میں اہم حکر انوں ، بادشاہوں ، جنگ کے میدانوں ، بادشاہوں کے وزراہ (وکا بیز)، اہم مقامات ،ادیب اورشعراء، بزرگان دین ،سلسلہ مائے تصوف مورضین ، اعتلاع اور شہروں کے نام شامل ہوں مے۔ کی عہد میں بناوت ہوتی ہے تو باغیوں کے ناموں ا الدراج بحی اثاری بی حردف بھی کے تحت کر سکتے ہیں۔ ا کر مقالہ تھون کے موضوع ہے متعلق ہے تو اس کے اشارید می ورن ذیل کی نشاندی کی جاعت ہے اہم اور پر گزیرہ بزرگوں کے تام جن علاقول كانحول نے سفر كيا ان كے ام ال عبد ك تاجدارول كا حواله تعوف عسلم لائے کے ہم تقوف ك ابم كت كانام معجزات وغيرا

فنبل ورتدويا متن اور فاغاتول کے تام 127 اور جادہ نثینوں کے اساء مربہ بن اور جادہ شینوں کے اساء ن الرمقاليكن تذكره "معلق بواس مي としているいからから ادارد كي جانے والے شعراك نام مبر مبول کے تام م الم الم اح دغيره كاذكر باللہ کے ادب دوست حکمرانوں کے نام وغیرہ کی نشاندہی کرنا ہوگی ال علد کے ادب دوست حکمرانوں کے نام وغیرہ کی نشاندہی کرنا ہوگی الرمقاله ك شخصيت برب تو پھر الفيتكانام وردن رشته دارول کے نام اما تذہ کے نام ماموں کی تنصیل تعنی کتب وغیرہ کے نام جن کر ہوا اُن کے نام ر خفت ے عبد کے دیکر مشہور لو کول کا نام جن جلبوں کا اس نے سفر کیا ان کا اشار سیمیں ذکر اور نشاندہی کی جاعتی ہے۔ ہرہ لر یہ وَلُ حتمی خا کہ نہیں ہے۔مقالے کی ضرورت کےمطابق اس میں کی بیشی کی جی مرح تحقیق سے ہم ری سیکھیں روشن ہوتی ہیں۔ زاوی تکاہ کو وسعت وہی ہے۔اولی ور ان کاص بیش کرنے کی البیت رکھتی ہے۔ جا اُن کو کھوجتی ہے۔ تھ کُتی اُولُ أَنْ عد الله ريدال قرم كام من تحقق من معاون ابت موتا عديس ك نتي مُرْتَمِينَ إِنْ عِد يرم أل ك توالي عدود فر بمرك ن كا تجويد كرق عدادك 

اخاریازی کے اصول اشاربیساری معنفین اور مغمون نگارول کی تخلیقات اور تقنیفات ر ارسی اور تقنیفات ر ارسی این مشتما مشتما مین معنفیس کر ایم کی اجزار مشتما جھی،ووے، کی اجزاء اشار ہے میں کس رتیب سے درن کے جائیں۔او بحث یہ ہوتی ہے کہنام کے یہ اجزاء اشار ہے میں کس رتیب سے درن کے جائیں۔او بحث یہ ہوں ہے ہوں است معنفین کے نام کی ترتیب مختلف ہو جائے تو اس سے اشاریے میر محنف اندران میں محنیک خرانی پیدا ہونے کا احمال رہے گا۔ ی راب بید اور است کی ترتیب کے دوران مغربی اصولوں کے مطابق معار باری می اس لحاظ ہے بھی دفت چیش آتی ہے کہ سی کتاب کے مصنف کا نام غیر ضروری بندی جی اس لحاظ ہے بھی دفت چیش آتی ہے کہ سی کتاب کے مصنف کا نام غیر ضروری بدن من من اور کی کامبہم عدتک مخضر مصنف کے اصل نام کے ساتھ بعض اوقات عور پرطویل ہے اور کسی کامبہم عدتک مخضر مصنف احرانا کی کی القبات درج ہوتے ہیں یا پھرمصنف یا مرتب کا تام بی سرے سے درج انبیں ہوتا۔ ایک اور الجھن میر ہے کہ مشرقی اور خاص طور پر پاکستانی تامول میں خاندانی ناموں کی شمولیت ضروری نہیں ہوتی اور ان ناموں کی تر تیب ایسی ہوتی ہے کہ اگر انھیں اللہات کے بین الاقوامی اصولوں کے مطابق تو ر کر لکھا جائے تو اکثر اوقات بہت عب وغریب بلکہ مضحکہ خیز صورت حال بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ ایک اثاریہ ساز کو اثاریہ بنانے کے عمل میں شروع سے لے کر آخر تک اس حوالے ہے ماكل كاسرمنا رہتا ہے۔اشاریہ ساز كو جاہيے وہ اس حوالے سے كى ايك اصول كى پابندی کواپنے بورے اشاریے میں یقینی بنائے عموماً بعض اوقات ایک ہی اشاریے میں ایک ہی نام کو مختلف موضوعات میں تو از کر مختلف انداز میں درج کردیا جاتا ہے جس سے اشرك كاحس اور تيب مجروح مولى ب-ملمان معنفین کے بیشتر نام محمدے شروع ہوتے ہیں۔ بعض اشار سے نگار نام کا اندران كت وتت محر الدراج كرتے بيں اور بعض اشاريه نگار محركو نام كے بعد يل كے جاتے ہیں۔بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی اشار یے میں الی خامیاں بھی نظر

المام عمرے درج کردیا جاتا ہے اور ای اثناء یے علی کی دورے مقام کا ایس عام عمرے اس طرح اشاریہ شیراں ع الماری کی استفاعاتا ہے۔ اس طرح اشاریہ میں ایک بجیب سے بے اصولی نظر بنائے بعد میں تکھا جاتا ہے۔ اس طرح اشاریہ میں ایک بجیب سے بے اصولی نظر بنائی کی دورج ہوتا ہے۔ این جروح ہوتا ہے۔ اشاریے کا استفاد اور حسن مجروح ہوتا ہے۔ ان جس کا دیا ہے اشاریے میں ناموں الم المروى الم الشخاص كاذكر كراس عرب عرب الما الشخاص كاذكر كراس ورب الما الشخاص كاذكر كراس المرود ا موردں مناشار پیمیں ان اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جن کا ذکر مکا تیب میں آیا ج "ج " عشروع ہونے والے ناموں کا ذکر"م" کے تحت ى كياميا ہے تا ہم دومرے القابات مثلًا سيد، خواجه، مولوي، ڈاكئر ، چوہدری، قاضی، پروفیسر، صاحبز ادہ ،سر بمیال، ملک، عکیم،نواب من وغيره كونام كي آخر ميل لكها كيا ہے اگر كہيں ال اصول كى بردی نبیں کی جاسکی تونام دوسری ممکن جگه پر بھی درج کرویا گیا cross references حب مرورت تقالي والول كابندوبت بحي كيا كيا ہے .. (١٥) نی بی اثاریے میں ناموں کودرج ذیل انداز سے درج کیا جاتا ہے۔ و کی کا تخلص نام سے زیادہ مشہور ہے تواندراج تخلص کے حوالے سے کیا جائے رزم و في العديم لكها جائے بدمران ولي سكندرعلى ن سراسه فال ولافوالد فأف حسين فالراق نام: ن معن جب این نام کا آخری حصہ یا کی ای طرح استعمال کرتا ہے جس طرح طرب ش فالمرنى الم استعمل كياج الاستقال أياج الماق المراق الم كال الصافي الوالي

. J. h. mo at the シューマングルガインへいこしょう Michael Sich Man ر مد مد م قول الم القول الم مد مد عدمدگلاقی اقبال علامه جموں کے شراخ کی جوالوں سے کے جاتے ہیں۔ جش مزور ہموں کے سروں کے معلی کو بعض اس ٹام کو جوشہور ہو۔ جمل ناہ مروع ہوتے ہیں جوں کا تول مکھ دیتے ہیں بعض اس صورت عال میں ہیں۔ شروع ہوتے ہیں جوں کا تول مکھ دیتے ہیں بعض اس صورت عال میں ہیں۔ بعد ش كعة إلى-و عدائر م كوعدا مرم ع المر يراش واشرف كد ناموں میں درج ذیل القابات کو بعد میں لکھا جاتا ہے۔ مولوی ، مولاتا ، الحاج ، حاجی ، حافظ ، آقا ، آغا ، امير سالار ، حكيم ، هزي . تنم مرم، خلیفه، خطیب، محترم، بابائے قوم، بابائے اردو، بابائے مخافت، م منشی، زین، نواب، نواب زاده، پیر، پیر زاده، صاحب، صاحب: ایس العدين، صوفي، قادري، چشتي، رئيس، رئيس زادو، قاضي، قاري اگروہ تقب نام کا حصہ بوتو پھروہ سلے آئے گا۔ آغا حشر کاشمیری،امیر مینانی، جونام کنیت کی دجہ ہے مشہور ہیں وہ کنیت ہی کے حوالے ہے درج ہوں گے۔

F .. . 530 اور مرتب کے علم بھی ہے ) تو ایس صورت میں تخلص یا قلمی ہا مرکو ایسی نام ہے (اور مرتب کے علم بھی ہے ) تو ایسی صورت میں تخلص یا قلمی ہا مرکو شام کوالے ہے المنافع المناف و بن القادري كا اندراج خاكي القادري عزيز الدين، كيونكة تنص خاكي ہے الاسب الما الله الكنبين كيا جاسكتا جيےعبدالغنى،عبدالرزاق وغيرہ آبيا موں جن عبد ار مدالهدى القادرى ١٣٥ وعبدالمادي قادري لكها جائے كا كيونكم بادى تخلص ب وجر المركان موان كوجوں كا توں لكھا جائے گا۔مثلاً المكان موان كوجوں كا توں لكھا جائے گا۔مثلاً و معلق غلام حسين ، محر بخش ، احسان الني ، احمد بخش ، الشدوية فن كامول ميں اگر بيكم، خاتون، خانم جيے الفاظ اگر بنيادي جز بھی ہول تو اضي ه بي ي آنا ب- مثلاً قريفيه خانم ، افسري بيكم فن مصنفه غیرشادی شده مصنفه فی تون کا اندراج اس کے ذاتی نام کے تحت سوگا مشلا ندن شدہ مصنفہ کا اندراج سے ذاتی نام سے ہوگا۔ باپ کا نام قوسین میں سکھ جائے۔

فختيل وريدوين متن : \_ (اماعيل) اشيازعلي ا مرتنص قلمی ہے تو تخلص کو اولیت دی جائے گی۔ اً مرحنص قلمی ہے ہو ہوں ۔ اگر مناو، شخ ، میر ، چیرزادہ ، نوابزادہ ، خواجہ ، میاں ، چودھری ، راجا ہے ، ابو ،سید ، شاہ ، شخ ، میر ، چیرزادہ ، نوابزادہ ، خواجہ ، میاں ، چودھری ، راجا ہے ، جائے۔ تشفی ٔ سد ابوالخیر، ڈاکٹر، تنبریزی شاہ محمہ سطی سید ابوا براسر عبدالرحمٰن، الحق، کیبین، استعمل، وغیره کو کمبیوثر کی خود کار تر تیب نه « عبدالرحمٰن، الحق، کیبین، استعمل، وغیره کو کمبیوثر کی خود کار تر تیب نه « عدارجان، اسحاق، یاسین، اساعیل لکھا جائے۔ (ص ۷) میرے خیال میں محشر بدایونی کومشر بدایونی ہی لکھا جائے۔ جكة فحد طا برقر يى نے بدايونى الحشر لكھا ، (ص) جبکه محمد طا هر سرت سب مولاتا، مولوی، قاضی، حکیم، حافظ، منشی، رئیس کیمو، منز، پروفیسر، ڈاکٹر، علامه، مولاتا، مولوی، قاضی، حکیم، حافظ، منشی، رئیس کیمو، منز، پروفیسر، ڈاکٹر، علامہ، جنس، بیرسٹر، نواب، پیر،صوفی، حاجی، الحاج، آغا، سر، پنڈرت، فقیر، «نزرنی جنس، بیرسز، بواب میر اگران بیل سے کوئی وجہ شہرت ہویا نام کا جزولا نظک بن جائے یا خود ہم میں ا اگران بیل سے کوئی وجہ شہرت ہویا نام کا جزولا نظک بن جائے یا خود ہم میں ا ار ان بی سے وں مب ار ربنی ہوتو اس صورت میں انھیں نام میں شامل سمجھا جائے بھر جہاں مزر ربانہ انھیں ہوتو اس صورت میں انھیں نام میں شامل سمجھا جائے بھر جہاں مزر ربانہ انگامیں ۔ (۱۸) اندراج کیاجائے مثلا جا نظ لدھیانوی (جافظ تخلص)، (۱۸) الدران يو الله المرات المواج كرسب كے ليے كيسال اصول ونمواج فرار -==0 وسے میں امول کا اندرائ کرتے وقت درج ذیل باتول اور مورہ، 2016, ام بتم کے اتقابات کو نظر انداز کروں جائے جدیا کہ . ئے اردویا مولوی عبرالتی کے بیائے عبرالتی مووی in war of 13 8 ver 1000 100 و فظ محود شمراني منتي عمدار مدين مرر مد ن مفتی

12 12 h عير كليم غيف يزاامون المرسين شبل أنعم في مواليا يريم چنزنتي علائي' نواب علاءالدين قضی عابد ( قاضی عابد کے نام سے مشہوریں) رون بار ہوا ہے۔ ہی مضمون ایک سے زیادہ بارشائع ہوا ہے تو اشارے میں اس ن فر والے عبر کی۔ ا میں ہوجو کے دور اور کر ہے ہی ہونے ایک مورت میں ملک یا صوبے کا نام مکین بھی اور کر ہے ہونے ایک میں ہونے ایک میں ملک یا صوبے کا نام مکین بھی مناب موگا مثل هدرآباد ديدرآ إد (بحارت) در اد اسده ایا سان ديدر إد ( تقل ) يا كتان ای طرح نتح بور نغ وريكري (جارت) للم ور (ليه) يألتان مجرات (بي رت) مجرات (یا کتان) ومراشدى كه جائے گا، راشد، ن منبير لار بات وقت سم بيت ك اصولول كومجى سامنے ركھا جائے اليا مد ہوندكر بات ميس كى النامون كور سوريد من كى اورطر يق عــ

حوالهات م فیروز سز کن برز اشتری انگش سے اردو، لا بور، فیروز سز کن برز میروز سز کن برز استری انگش ف اصول . میرود الحن وزمرد محمود (مرتبین): کشاف اصطلاحات ا تهن مقتدروتونی زین ۱۹۸۵، می ۱۲ عبدالرزاق فری سباری می اردو لغت ماسلام آباد، مقترر و آگرین ی اردو لغت ماسلام آباد، مقترر و آباد می اردو لغت ماسلام آباد، مقترر و آباد می می دود ۲۰۰۲ء، هنع جبم، ساله المول پر ) جلد اول (الف مقصوره)، کراچی بر آ ۱ دو انده (تاریخی اصول پر ) جلد اول (الف مقصوره)، کراچی بر آ 011 9061966 ۱۹۷۷ء، ص ۱۹۱۹ ۱۷ مصباح رضوی سیده: اردو تحقیقی کتب میں اشاریبرس زی مشموله مخزن اردو تحقیقی کتب میں اشاریبرس زی مشموله مخزن ال اعظم لا تبريري، لا بور، شره نمر ٤،٩ ٣٥٠ القلم لا جریری می این استارید اقبالیات سد مای مجلّد اقبالیات لا بورداد در التران الم استارید اقبالیات الم این ا D. P.+ 1991 . (5) 61 ٨ ۔ سرفراز حسین مرزا: پیش لفظ مشمولہ نوائے وقت ہم الف ۹ عبدالرزاق قريشي: مباديات تحقيق من ٥٠ وي معين الدين عقبل واكثر، اردو تحقيق ، اسلام آباد ، مقترره توى زبان ١٠١١. MARITANO اله مجمه عارف پروفیسر، تتحقیق مقاله نگاری، لا بهور، اداره تالیف ورجر. بند بونيورځي، ۱۹۹۹ء، ص ۹۸۹ المار المراس ١٤٥ ۱۳ صندرعی کیروفیسر، اصول تحقیق و متروین ، لا هور ، فاروق سنز ،س ن ،م ۲۰۰۰ المار فالد اقبال ماسر: بيش لفظ ، كتابيات اردو مطبوعات ، سلام آباد التمرين زیان ۱۹۸۶ء ، ص

#### روایت اور درایت

اردو تحقیق میں اصول روایت و درایت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسلامی تحقیق میں اصول روایت و درایت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسلامی تحقیق میں امرائی احادیث بھی است بھی است سے شارائی احادیث بھی رائیں ہمن کے مسلسنے بھی اور ان کی حداقت کو جائے ہی ہی کے استاد میں شک وشبہ تھا۔ ان احادیث کو جائے ہی میں روایت کرنے والوں کی خوب جھائی گئی کے محد ثین نے کڑے اصول اپنا کے۔جس میں روایت کرنے والوں کی خوب جھائی گئی کی اور اس وقت تک سی حدیث کو مستند نہیں سمجھا گیا جسب تک کہ وہ تحقیق کے تر مراموں کی خوب جھائی گئی اور اس وقت تک سی حدیث کو مستند نہیں اصولوں کو بنیا د بنا کر نہ صرف مشرق متند نہیں احد میں انھیں اصولوں کو بنیا د بنا کر نہ صرف مشرق متند بیر منظم نے مطابق مستند نہ کا بید میں انھیں اصولوں کو بنیا د بنا کر نہ صرف مشرق متند بیر بیر متند نہیں جدید تحقیق کے اصول وضع کیے۔

المعربی محققین نے انھیں اصول روایت ودرایت سے استفادہ کرے تحقیق کے اصول بنائے۔۔۔مغربی محققین نے اسلامی طرز تحقیق اور محدثین کے بنائے گئے اصواواں سے استفادہ کرے اپنی تحقیق کے معیار کو بلندسے بلند ترکیا ہے۔ان کے بہت سارے اصول محدثین کے اصول سے ماخوذ ہیں۔'(۱)

روایت اور درایت ای تحقیق سلسے ک ایک کرئ ہے جس کی مرد سے واتعت و مال اصل علی مرد سے واتعت و مال اصل علی میں کھو ہے ۔ اور صدافت کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

#### روايت:

روایت سے مراد وہ بیان ہے جو کی کے زبانی معلوم ہوا ہو۔ اسلام میں حضوراکرم کی شعبد زندگی کے جو اسلام میں حضوراکرم کی شعبد زندگی کے جو اسلام میں حضوراکرم کے شاردندگی کو صحابہ کر مراور باتوں کو تناب الکاری کا بعین نے سے بہنچایا۔ حضوراکرم سے مسلک سینہ ورسینہ روا چوں اور باتوں کو تناب الکاری

المراح من المراح المرا المان براید ایم اصول فن روایت کا بھی ہے۔ جم کی مدد سے مدیث کے مج عرب نوه نی اور پر کھا جاسکتا ہے۔ کیونکہ قر آن پاک میں بھی ہے کہ ا ب بهالذین آمنو ان جاء کم فاسق بنباء فتبینو ب (سورة الجرات ٢) زجداے ایمان والو! اگر تمھارے پاک کوئی فاس خرلائے وقع جم طرح تحقیق کرل کرو۔ من وسائے رکھتے ہوئے محدثین کرام نے روایتوں کے استناد کا پہلوس سے رکھا۔ المجان المحوظ فاطرر كل كر مديث كو ليت وقت روايت كرن والي علا يس جرديد واوتك روايت ل كزى موجود بوني جايد جردیت کرنے والے بیں ،ان تمام لوگوں کے بارے میں معنومات اکٹھی کی جائے ورون ون موس تھے۔ کوئی ان میں ایسا تو نہیں جس کی یاداشت کمزور ہو۔ یا جو کی وجہ ہے - X. 2.7 19 و منفد کے لیے اور متنداحاد یث کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کے لیے محدثین کرام نے اپی و زمرن کردیں ۔ داویوں کے بارے میں ان کے مشاغل اور سیرت وکر دار اور ان کی عمر کا المراس من كدوه روايت كرر بي بين ، ان تمام باتول كي برے ميں تحقيق اور پھراي فنزے نیز میں صدیثوں کو سامنے انا یہ محدثین کرام کا ایک بنا کارنامہ ہے۔ جس کی وجہ ے مرقی علیم ومصالعه میں شختیق کی اہمیت کو اور زیادہ استن و ور عنب رحاصل ہوا۔ ڈاکٹر تنوم يرهون منكنة جس " والمثل تقريري بھی ہوسکتی جی اور تحریری بھی ۔ دونو ال صورتو ل میں ہیں ون در ک امر کا مکانی تفوص کرنا ضروری ہے کہ روایت وقتل کرنے ، جنم کوئی معتبر دی سے پنیس اور اگر کی رویت کا سعید آگے

Scanned with CamScanner

مین درمیان میں آتے ہیں انھیں صحت بیان یا نقل عبارت کے عزار داسطے درمیان میں آتے ہیں انھیں صحت بیان یا نقل عبارت کے عزار ع كي درج ديا م سام-"(١) ے کی درجہ دیا جا اس جے کہ کر لینا پڑتا ہے اور اس جوالے سے اور کی جوالے سے اور اس جوالے سے اور کی جوالے سے اور کی جوالے سے اور کی جوالے میں دوایت کو جوالے کی دوایت کو جوالے کی دوایت کو جوالے کی دوایت کو جوالے کی دوایت کو جوالے کے درمائی میں دوایت کو جوالے کی دوایت کرتے ہوئے کے دوایت کے دوایت کو جوالے کی دوایت کو دوایت کو جوالے کی دوایت کو جوالے کی دوایت کو جوالے کی دوایت کو دوایت کو دوایت کو جوالے کی دوایت کو دوایت کے دوایت کو دو ک جاتی جا کرٹ تن تک رسائی ممکن ہوتی ہے۔ ورايت ت درایت بھی روایت بی کی ایک کڑی ہے۔ جب بہت می روایتیں اسٹھی بوجا کر درایت بھی روایت بی کی ایک کڑی نے کا کوئی نے کوئی طریقہ میں ایک میں ایک کا کوئی نے کوئی طریقہ میں ایک میں ایک ک درایت بھی روایت ہی جھانٹی کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا فرور ان کی چھانٹی کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا فرور ان کی چھانٹی کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا فرور نہ کہا روایتوں کو پر سے ، جا ہے۔ مرار ای ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے مختنف روابوں کے استناد ور صدافت کو پر شار ليے درايت كا اصول وضع كيا كيا \_ الیت و اور سے میان کی جار ہی ہے کیا وہ قیاس کے مطابق ورست ہے، کیا وہ تقی ہیں ے سیج ہے، خلاف تیاس اور عقل سے متصادم حدیثوں کو اصول درایت کے ذریے ا ع ما ہے۔ تدوین صدیث کے اصولوں کے ساتھ ساتھ درایت کے اصول بھی مدن نے اُنہا ے تواے اصول درایت کے دوالے سے پر کھن بڑے گا۔ درایت کے اصوبوں کو ہر کوئی استعمال نہیں کرسکتا بکہ ایسا وی کرسکتا ہے جم ک ندا صدیت وفقہ کے مطالعہ اور تحقیق میں گزری ہو۔ ہر کوئی درایت کے صووں کر بیار پانیم م در در ا جدیداصوں تحقیق کواگر پر کھا جائے تو ان کی بنیاد و جی ہے جو کہ حدیثوں کی بہتا ہے اصووں کے نیے ستع رکی جاتی رہی ہے۔ محدثان نے اپنے بوری زندگی صدیوں کی جانج بات و تحقیق میں ہر رہے۔ ورے کے عول المع موے روکہ بھی تحقیق کے باب میں سنبرے تراف کے رف ----مول را ایت اداریت کا مرد سے تحقیق کے دون سے رہے کے اور موجو ن المال الموال كالمال المالية المالية

هين اور لد و ين مشن رزیب قریب میں اصول اب مغرب کی کتابوں میں بھی بیان بخنن میں اصول فن روایت اور درایت کی اہمیت میں بھی اصول فن روایت اور درایت کی ضرورت بڑتی ہے۔ زبانی اور سیندور اور سیندور ادبی می اداری اور سیندور ادبیتی فراہم ہوتی ہیں ان کی صدافت اور سیانی اور سیندور برادا کھیا جاتا ہے جتنی روامیتی فراہم ہوتی ہیں ان کی صدافت اور سیائی کے پیانے برادا کھیا ہوتی ہیں در ہیں۔ کیونکہ کسی بھی شخصہ یہ کیان در ایک بیانے المورد الله المراب المورث المراب المورد المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرابي المرابي المرابي المراب رہ ہے۔ مخالار کی کے بعد تحقیقی مقالہ جات کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ حواثتي ی شیانفظ حشو سے مشتق ہے۔ کسی بھی متن کا وہ خالی جصہ جومتن سے باہر ہوتا ہے حاشیہ رین ماشیه، حواثی اور تخشیه ان تینوں کا آپس میں مبراتعلق ہے۔ بیتینوں متن ہے متعلق و ارتخین کے حوالے سے یا تدوین متن کے بارے میں بات کی جائے تو ہم کہ سکتے ہیں ر من پی موجود کی تام، مقام، یا کی اندراج پر مزید معلومات دینے اور وضاحت کرنے کو ہ شینگاری ایک سجیدہ عمل ہے۔حواثی متن کے بارے میں تثریحات وتوضیحات اور ربرسورت كے ليے جاتے ہيں، جنھيں پڑھ كر قارى كومتن پڑھنے اور بجھنے ميں مزيد الله بيرا بول بير حواشي ميل محقق يا مدون ان كرون ورس اور معدومات كوجمع كرتاب - 0. 30, 30 - 11 و في كل كن طريق بين اصفير ك ورميان من في ، يا اطراف مين ياب ك المران كي جات بيل واليد من شرب كا تعور بهى بايج تا بال من مختف أن والعلم المعلى ورع المعلى معلومات مبيان جاعتى إلى

# ضميمه اتعليقات نولي

ضمیر کسی کتاب کے آخر میں شامل کیا جاتا ہے۔ ریمتن کے حوالے اسے ہے۔ رقم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ برتیب متن میں ضمیعے کی اتنی ضرورت نہیں بولگی ہے۔ ترتیب متن میں ضمیعے کی اتنی ضرورت نہیں بولگی ہے۔ تعلیقات اور ضمیعے وراصل محقق کی وائی اور ملی برائی اور استناد کے متابعہ الله اور استناد کے ماتھ مرت میں انداز میں کتنے استدیال اور استناد کے ماتھ مرت میں انداز میں کتنے استدیال اور استناد کے ماتھ مرت میں انداز میں کتنے استدیال اور استناد کے ماتھ مرت میں انداز میں کتابے مرت میں انداز میں کے مندرجات کے مندرجات کے برائے مرت میں انداز میں کیا ہے۔ میں انداز میں کتاب ہے۔ میں انداز میں کیا ہے۔ میں انداز میں کتاب ہے۔ میں کتاب ہے کہ میں کتاب ہے۔ میں کتاب ہے کہ ہے۔ میں کتاب ہے

ہے ہیں.

د'ان مندرجات کے امور تاریخی ، او بی ، لغوی ، فربنگی ہوتے ہیں د'ان مندرجات کے امور تاریخی ، او بی ، لغوی ، فربنگی ہوتے ہیں جن کی قرضی اسے امور مذکور ہوتے ہیں جن کی قرضی تا ہے کتاب کی اہمیت وافادیت میں بڑا اضافہ ہوتا ہے بعض وقاع مدم توضیحات کی بنا پر اصل مفہوم تک رسائی نہیں ہوتی ۔ اس بنا پر اصل مفہوم تک رسائی نہیں ہوتی ۔ اس بنا پر جمیم تحقیق میں تعلیقات نگاری وحواثی نویسی تنقید متن کا اے زر سمجی بال

تعلق نولیں ایک معلو، تی اور شخیق کام ہے جو دبی شخص نج م وے مک ہے جورہ مطالعہ ہو۔اس کے لیے دیگر علوم اور کئی زبانوں پر دسترس حامس کر، منروری ہے، کہ ا کے متن میں اگر فاری کا شعر یا قول آگی تو اس کے بارے میں وضاحت و تاری کا اللہ جو کہ اردوزیان کے ساتھ س تھ فاری زبان بھی جات ہوگا۔

تعیقه ان اضافی معمومات کو کہتے ہیں جو محقق مزید وضاحت کے طور پر مہمانہ ا چاہتا ہے سالفاظ مقامت ، افراد، نگارشت، فکار وغیرہ الیے مقامت ہیں جہرانہ دوضاحت کی ضرورت ہو سکتی ہے سیکن س بات کا خیاں رکھنا چاہئے کہ تعدیقات شارہ ا غیر ضرور کی معمومات کی نبار مگا دینے ہے بھی کو گی اور ندہ نسیں کیونکہ تاری کی حد تک ہے ا سیم کے معابق ت کے صفی ت جاہتے ہے۔ (۵) جنین ارز اده سے زیاده معلومات فراہم کردی جا کیں۔ ان زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کردی جا کیں۔

## فرہنگ سازی

زہت میں خلیقی متن میں شامل مشکل الفاظ، محاورات تراکیب، دوسری زبانوں کے بہتے ہیں۔ بیتمام انداراجات الفہ بہتے ہیں۔ بیتمام انداراجات الفہ بہتے ہیں۔ بیتمام انداراجات الفہ بہتے ہیں۔ اس کے علاوہ متروک الفاظ یا تبدیل شدہ املا والے الفاظ کی بہتے ہیں۔ اس کے علاوہ متروک الفاظ یا تبدیل شدہ املا والے الفاظ کی بہتے ہیں کی جاتی ہیں کی جاتی ہے۔ فرہنگ میں کسی متن میں شامل وہی معنی ویے جاتے اللہ بہتے میں مراد کیے محوں، لغت کی طرح تمام معنی نہیں ویے جاتے۔

### تر قیمه نگاری

زنیمہ کو بھرین میں کلفون (Colophon) کہا جاتا ہے۔ بعض اس کے لیے بست پاندکا لفظ بھی استعال کرتے ہیں مگر اردو میں زیادہ تر تر قیمہ بی استعال کیا جاتا ہے۔

زنیمہ ہے مراد وہ عبارت ہے جو کہ قلمی نسخہ لکھنے والاقلمی نسخہ کے اختیام کے بعداس نسخہ کمل ہونے کے متعلق پچھے نہ پچھ تحریر کرتا ہے۔ اس میں کا تب کا نام، لکھائی یا تیابت کی بریخ وغیرہ جبی معلومات لکھی جاتی ہے۔ جس سے یہ چھ چینا ہے کہ اسے کس نے س ون بریخ وغیرہ جبی معلومات لکھی جاتی ہے۔ جس سے یہ چھتا ہے کہ اسے کس نے کس ون میں کا تب کا بات کی اسے کی باتی ہے۔

علم تحتیق میں مخطوطہ شنای کے حوالے سے ترقیمہ کی اہمیت سے انکارنہیں کیا جاسکا مرن نوش ہی ترقیمہ کے درج ذیل اجزا کواہم قرار دیتے ہیں:

المراج المراجة

ال المرادة

2,10.

ويومكون كان مرافر ، كل كرت والفيكانام

د نوستور عند کی نثر ندی

تری کابت آری میسول کے ساتھ میں جم بی جم کی کھ دیا جائے تو زیادہ جمتر

# 53

الحق حق کے زدک تخ تابع سے مراد استنباط کرنا، نتیجہ نکالنا، اشعار، احادیث دغیرہ کامل تاش کرنا، کے ہیں۔ آئی کرنا، کے ہیں۔

ال رہا ہے ہیں۔

تحقیق میں تخ ہے کا کام شروع ہی سے اہمیت کا حامل رہا ہے۔ تخ ہے موال مراہ ہے ہے تا کا کام شروع ہی سے اہمیت کا حامل رہا ہے۔ تخ ہے ہیں جنمی رہا ہیں موجود قرآنی آیات، احادیث، اقوال، تلمیحات یا وہ اشعاریا معرع ہیں جنمی رہا تخری کے مضمون کی مناسبت کے حوالے سے متن میں شامل کیا گیا ہو، وہ ادھورے ہوں اور حوالہ جات کے ساتھ مکمل کر کے لکھنا تخ ہیں کا حوالہ بھی موجود نہ ہو۔ تو انھیں حواثی اور حوالہ جات کے ساتھ مکمل کر کے لکھنا تخ ہیں گیا

ہے۔ تخ تا کا کام ند صرف میہ کہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے بلکہ کسی متن میں اس کی تھی گئی۔ اس کی حاشے میں وضاحت کرنا ہتھیت کی اصل غرض وغایت ہے۔

مصنفین بعض اوقات اپنے کلام یا نثری متن میں زور اور فصاحت وبلاغت بیر کے اے دوسرے شعرا کا کلام، قرآئی آیات، اور برا اے اور کلام، قرآئی آیات، اور برا اور الک کر کے ان کی نازی اقوال کو درج کرتے ہیں۔ ان کے متن سے اِن تمام تحریروں کو الگ کر کے ان کی نازی اور ان کے مصادر کو تلاش کرنا تحقیقی حوالے سے اہمیت کا حامل ہے اور بیمل تخ ی کا کور کر کے اور بیمل تخ ی کا کور کا سے جس کی مدد سے متن کی صحت کا معاملہ حل ہوج تا ہے۔

والمنازات والماران ری بغیر ہم متن میں درست تول، دانتے یا اشعار تک نہیں پہنچ پا ٹیس کے ۔ ایک منت بانیام درسکت سرحوم اور زبان از محتق سرانجام دے سکتا ہے جوصاحب مطالعہ ہواور جس کا زبان پر کھمل مبور ایک مردی میں میں ان مرقد رہت رکھتا ہیں۔ یمی میں میں ان پر کھمل مبور ا المروق کا نبان بر قدرت رکھتا ہو۔ وہی ان ادھورے اتو ال اور اس کا زبان بر عمل جور المروق کا پہنتہ ہو اور علم بیان پر قدرت رکھتا ہو۔ وہی ان ادھورے اتو ال آیات، المروق کا بہت کو درست کرسکتا ہے، اس کرمان سے مر موروں اللہ التابات کو درست کرسکتا ہے، اس کے علاوہ ویکر زبانوں سے واقفیت رکھن عدر ہے۔ ان معاون ثابت ہوتا ہے۔ بعض اوقات اردومتن میں فاری اشعار حوالے کے طور پیش معاون ثابت ہوتا ہے۔ بعض اوقات اردومتن میں فاری اشعار حوالے کے طور المان المان آیات اور احادیث کاعربی متن دیا جاتا ہے اسے عربی المان کے جاتا ہے اسے عربی المان کے جاتا ہے اسے عربی المانی سمجھ سکتا ہے اور اس کی تحقیق کر سکتا ہے۔ المانی سمجھ سکتا ہے اور اس کی تحقیق کر سکتا ہے۔ و کا کا دور ہوجاتی ہے جہال متن میں پائی گئی کمزوری اور کمی دور ہوجاتی ہے وہاں قاری کو ون علاالے ہوجاتی المناح المناح المناع ال بني اوقات الملاكي غلطي كي وجه سے بھي تخر تنج كي ضرورت پراتي ہے جيسے لغت كونعت لكھ لله ين جوج الت لكه دياجائے۔ خ جا یک ایسا کام ہے جس میں ذمہ داری ، سنجیرگی اور نیک نیت سے متن میں تقیدی ر این کام لے کراپنے تحقیقی اور استخراجی فرائض سرانجام دیے جاتے ہیں یختف فن الله المران براس مم كا كام موتا رہے تو اس مفلطى كا امكان كم موجاتا ہے۔اور قارى ي ش ك ذريع درست تقائق يبنيخ بيل-

مقدروتوی زبان م مه جوالد ذاکنر اکمل می ۱۹۱،۱۹۵ مه جوالد ذاکنر اکمور، نذریر المحقیق (تکنیکی امور) نا بهور، نذریر از مینی در انی و در نذریر المعدد مینی مینی در انی و در انی و در ان مینی مینی در انی و در ان در ان مینی در انی و در ان در ان در ان مینی در ان و در ان در در ان در ان

# اشاریه افهرست اکتابیات ا کیٹلاگ

کتابیات:

التابیات کتابوں کی فہرست کو کہاجا تا ہے۔ مگر بیفہرست کوئی عام می فہرست نیں مزینا التابیات سے مراد ایک مخصوص نظام کے تحت اور اللہ محصوص نظام کے تحت اور اللہ کتابیات سے مراد ایک مخصوص نظام کے تحت اور اللہ کتابیات سے کتابوں ، ان کے مصنفین ، شائع کرنے والے اداروں اور کن اشاعت کے بیما معلومات فراہم کرتی ہے۔

معلومات فراہم کرتی ہے۔

یا لیک ایک فہرست جے الف بائی ترتیب کے ساتھ مختلف نو بیتوں کے اعتبارے زبیا موسو

منز بریدوں میں کتابوں کی فہرست ایک خاص ترتیب سے درخ مزہر دہ متاب جس میں کتابوں کی فہرست ایک خاص ترتیب سے درخ ، ہردہ ایک خاص مقصد بورا کرنے میں مدد کار عابت ہو کئے ۔ ی منی ہو ادر ایک خاص مقصد بورا کرنے میں مدد کار عابت ہو کئے (1) " 是此人一点了。 ہ میں ہوت کے آخر میں ان کتابوں ، رسانوں ، اور اخبارات پر مشمل ہوتی ہے۔ میں مدولی می ہو۔ میں مدولی می ہو۔ التي مقالي كالمحيل مين مدولي كي بور التي التي مقالي كالمحيل مين مدولي كي بور الف بل معارادرمقدار کوجانج کا ایک مان بھی ہے۔ میان کمابوں کی الف بل درجت وہ کتاب یا مقالہ لکھا کیا ہو متند کتابوں پرشمن درجا جے کا ایک مان بھی ت ز جبر معاراورمقدار کو جانچنے کا ایک پیانہ بھی ہوتی ہے۔ کتابیات کے حوالے میں مقالے کے محالے کے حوالے میں مقالے کے موالے کی موالے کے موالے کی موالے کی موالے کے موالے کے موالے کے موالے کی موالے کی موالے کی موالے کی موالے کی موالے کے موالے کی موالے ي أنزيان چند لكھتے ہيں: باب . «ستابیات کو ماخذ ما مصاور بھی کہتے میں لیکن آسمان لفظ کر بیات کو زجع دین چاہیے بیر کتاب کے آخر میں اٹاریہ سے پہلے ہوتی ہے ار اشاريه ند بونو كابيات اى آخرى جزو بوكرين (۲) بر بر برضوع پر تحقیق کام کرنے سے پہلے یہ ال پر کام کرنے کا فیصار کرنے سے پہلے یہ فردری بے کہ اس موضوع سے متعنق کتب، رسائل، اخبارات اور دیگر اشیاء کا مطالعہ کرایا مرارات، بنی بنا ہوتا ہے کہ اس کے موضوع سے متعمق کتب اس کی پنج اور رسائی میں ہیں۔اگر وہ ہے کہ اس کی پہنچ ممکن نہ ہوتو اس موضوع پر کام کرنے کا حق اوانہیں کیا جاسکے ا المسانة المن كالتول: "کی بھی شعبے علم میں کتابیات کی تدوین دستاویزی تحقیق کے حوالے ے کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تربیات کے بغیر ذخر اعلم خاموش ے۔۔ محقق کی کی موضوع کے بارے میں ایک بی مقام پر کتب اور ریم معور تی ورخ کے ندر جات ال جاتے ہیں۔ ال طرح وہ خوداس منت ومختت سے فی جہ ہے جو س کوان کا جوش ش کر:

ن بیات میں ہا ہے۔ ن بیات میں مقبق کما بیات سے شروع ہوتی ہے اور کما بیات ہی رختم ہوتی ہے۔ نبیر بھی ملک سے کمرد گھومتا ہے تحق یہ ہموتی ہے۔ درمیان میں جو چھری کے انداز میں محقق مختلف مدارج کے کرتا چلا جاتا ہے۔ جس میں سائنس اور خطقی انداز میں محقق مختلف مدارج کے بغر علی سبرتریں جس میں سائٹن البر میں اہمیت جاصل ہوتی ہے۔ کتاب کے بغیر علوم کو نیاتو تاریخ من کومرکزی اور بنیادی اہمیت جاصل ہوتی ہے۔ کتاب کے بغیر علوم کو نیاتو تاریخ عاسكا، ورنية عينقل كيا عاسكتا ب-فہرے مخلف اسیاء و مل میں مخطوطات کی بھی ہو سکتی ہے، کتابوں کی بھی رہائی آئیر چنی کرنے کا نام ہے۔ فہرست مخطوطات کی بھی ہو تک ہے ساتھ میاتر ہ چیں کرتے ہا اس اس کے من کو اہمیت کی توس کے ساتھ ساتھ فہرست سزار اللہ اللہ من سزار اللہ اللہ من سرار اللہ اللہ ا زني كرتي سائنيف بونا مار ری رہے۔ مخصوطات کی فہرست سازی کا کام انتیادی صدی کے آغاز میں شرون ہوئیاتی ہیں۔ استوارث کے بہت مازی کا کام ممل کیا تھا۔ (سم ) خطوط ت کی فہرست سازی ا ب سے پہلے مرسیداحمد خان کے ذبن میں آیالیکن وہ اسے عملی جامہ نہ پہنا تکے (فہ انجن رقی اردونے اس کام کواہم جھتے ہوئے اس پر توجہ مرکوز کی۔ پروفیم مجری ارد والوي نے ۱۹۲۳ء میں میں ساری ت کے بعد ۱۸صفات کی فہرست" المرسم" کے ا مرتب کی ۔الفہر ست کے بعد مودی عبدالحق نے ١٩٢١ء میں قاموں الکتب کی جرابی کت خانہ رام بور کی فہرشیں، حیدرآباد دئن کے منطوطوں کی فہرشیں، اسومیا کی ن فرش و زوم مخودت رو کے عنون سے مخصوصت کی فیرشی ہیں۔ وزر مخفوه ت کی فیرشتی ، پنی به بیرا کی کریوں کی فیرستیں ، دوں شخورت ج موجود مخفوعات كافيش وفيرؤ شراني كانيشين جميت كامان تا-فېرىت نگرون ئىرىمورى قى زخى ئونى ، ئالىنا بىر ئېرىد ئۇلۇنىڭى بۇرىيى

سيم ورو ول عديد المعداد المعدا م رخمین سب خانول اور الا بحریر نون سے ہے۔ کیٹا اگ الا بحریری میں موجود الم المرات كى ورى يل معلوه ت كافزان فرايم كرنى على ياك عن ہوتی تھی ، ج کل کمپیوٹرائز ڈ کیٹلاگ کا بھی رواج ہے۔ جوروی ین ایس کے اروان ہے اور استان معلومات افزاہے۔کینلاگ کی درج ذیل تشمیس میں: اور استان میں افزاہے۔ کینلاگ کی درج ذیل تشمیس میں: مدن کیناگ: جس کینل گ میں مواد کی فہرست معنف ے نام کی برور رون جھی کے اعتبار سے مصنف کے نام کے کارڈ بنے ہوتے ہیں۔ دون جھی کے اعتبار سے مصنف کے نام کے کارڈ بنے ہوتے ہیں۔ و کیناک کی دوسری متم نام کے صاب سے بنائی جاتی ہے۔ یہ کینلاگ معنف ے نام اور کتاب کے عنوان کو بیک وقت ایک بی فہرست میں ترتیب ویا جاتا ہے بدال میں مفہون کے حماب سے فہرست صرف شخصیات اور گروای کام کے دوائے ے ٹال ہوتی ہے۔ یہ کینلاگ میوز کم اور نمائش گھروں تک محدود ہے۔ م تیری تم موضوعاتی کیٹلاگ ہے۔ م یہ جھی شم موضوی تر تیب کی بنیاد پر بنائی جاتی ہے۔ ۵۔ بانچویں فتم ذکشنری کینداگ میں مصنف، عنوان، موضوع، ریفرنس اور میرین نم ورف بی کے اعتبارے ایک ہی جگہ جمع کرنے بے ماتے ہیں۔ ١- چين منم كاسيفائد كيالاك مين موضوعات كوكسي خاص كروه بندي كے اعتبارے رتب دیا جاتا ہے۔ عام طور بریہ خاص گردی بندی کتاب کے عنوان یا مصنف کے

المتين الرقدا الاستن المائي من المرويا على الله المان الم با التي تم حروف جي ك التبار ع كاستركينا أل على التبار ے اعتبارے کروپ بندی کی جاتی ہے۔ لیکن ہم بارے مور و - いこととというがら الے دیا کردنی منتسم کینلاگ وہ ہوتی ہے جس میں ڈکشنری میزار ۸۔ احوں مندرجات کوالگ الگ کردیا جاتا ہے اور اس کے ایک جھے شرائی فرست رکی جاتی ہے۔ مرسفاری ایک اہم سرگری ہے۔ اگر کینلاگ ہوتو لا برری سے کائیری يوتا ع \_ ي اصغر لكمة بال: ورس خانداور کینلاگ ہمیشدلازم وملز وم رہے ہیں، کیونکہ کینار، ت فاند کی کلید ہے، جس کے استعال سے کتب فانے کے مورو دروازه کل سکتا ہے۔" (۸) كيناك كاسب سے اہم مقصد كتب خاند ميں موجود مواد كے بارے سُ اول ا تابیاتی معلومات فراہم کرتا ہے۔ اثاربه اكتابيات انبرست اكينلاك مين فرق اشاریه سازی، فهرست سازی ، کینلاگ اور کتابیات ایک دومرے سے باکل مختف ا میں بنادی فرق مایا جاتا ہے۔ اشاریدایک نظر میں کتاب یا رسالے میں مضمون ہمصنف ،تصنیف ہمتا م یا کی مجمول کی طرف رہنمانی کرتی ہے کہ مضوبہ مواد کس صفحہ پر موجود ہے۔ كابات الف باكى ترتيب سے كتب كى فبرست بوتى ہے جو كه كدان تا م كزور الم میں معلومات فراہم کرتی ہے کہ جن ہے کہ کی تحقیق کیا۔ یا مقالے میں متلادارا الله کتابیات کا بڑا متصد قاری کوجو یہ جاتی کتے ہے ستعمال کے نے سمانی دیاتے اللہ عمل ہونا ج ہے تاکہ تو اله شرو کتاب توش کی جائے۔ کتابیات شی وق کی تعدید ے کام کی قدروقت میں نے فردو گانے متد ہے (۹)

عن المان ال ے ایک کی میں ہوتی ہے۔ جدید کیا اگلے بھی فہرست مازی می وجدید ایک ایک کے کی لا بحریری ما شعب میں کتی کا م ر باب " الماري لا برين ما شعبه مين متى كتب موجود بين \_ الماري في المريد المريد في الشعبه مين متى كتب موجود بين \_ علی ایراس حوالے سے اضافی معلومات بھی حواثی وتعلیقات میں وے وی انداز میں اند ب الله الما الما كالم مرتب كروه كتاب تامة شبلي الجميت كى حال ب معتق تمام كايات وك في ير مرسيد احمد خان، مولاتا دلى، اقبال، ن میں میں اس کے جاتبیات کی بہت کی جندیں سامنے بھی ہیں۔مقتدرہ تو کی زبان رو برا بین والی کربوں کی فیریش تار کروائی میں مگرید وضاحتی نبیس میں۔ رور الرور المرور المرو ا می زن ردو پاکتان کی مطبوعات تو مشیح کتابیات مجمن ترقی ارده بی کتان کرایی ن المجنون و و ۲۲۰ کر اول کر وضاح اور تفری پری مقدارے جو کہ ۲۰۰۲ء میں المجنون -14. 5.4cm يرقق فيرمت 一ついしまでかかったとうちょうっているのはなっているがか الله المعن عرف على معودت في كل كا وقي في الرفيرسة في في كارون الروائنوس كالمندرجات والبرب كالتنبيل تتين التبرك موسيسان كالي بود -270,500

حوالهجات اله اطاف شوکت، نفی م تب خاند، لا بور، الفیصل ۲۰۰۳، من م م المان چند دُا مَرْ ، تَحْقِقَ كافن، ٢٠٠٧ء، طبع موم، هر ١٨م م مین بین بیشتر (مرتب)، اردو مین اصول تحقیق، اسلام س ایم سطانه بخش واکنز (مرتب)، اردو مین اصول تحقیق، اسلام بيشرز المعان المعالم المعالم به سریه س مجر طاہر قریشی مل ۱۲ بحوالہ احمد مشتن ق ، اردو میں وضاحتی کالبیات رخ نی دیلی جلد ۹، تم اروسی فروری ۷۰۰۲ء، ص کا ۵- عالى، ديت جاويد، لا بور، عشرت ببنشنگ باؤس، اعام، باردوم موم د عبدالحق مولوی مقدمه قاموس الکتب، کراچی، انجمن ترتی اردو پاکتان بد الرجوال محرف برقر يرقر يكي الحرار ) ربواد میری از این این این این الا بور بیکن میر اور میری کار اور میری کار اور میری کار اور میری کار اور میری من من المناعلم كتب خانه ومعنومات بخلينكي پېلو، له مور، اكادى انتظاميت كرونا ومعتوبات ، ۲۰۰۹ ، عمل اسما و ای ایم شامر بخشق ف کے کی تیاری یا شخشق جمویز، مشمولہ اررو تعتیق نو متاب م منه دُا مَرْ عَطَيْن در نِ ، اسلام آباد ، متندره تو کی زبان ۳۰۰، مورد .

### تذوين

النین کی طرح تدوین بھی ایک ایسی سرگری کا نام ہے جس سے بم پرانے نسخوں،
اور علم وادب کے چھے بوئے خزانوں کوسا منے لاتے ہیں اور ان کو تر تیب دے کر
افوہ من اور کا رشتہ موجودہ ادب سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یا زبان کی نشوونی اور
افوہ کی ادب کا رشتہ موجودہ لیتے ہیں۔
افرین کے ارتقا کا جائزہ لیتے ہیں۔

میں میں عبارت کو کہتے ہیں کہ جے تسرانی سے پڑھا جا سکے اور قرائت کے دوران اس میں اس عبارت کو کہتے ہیں کہ جے تسرانی سے تعلق رکت والی وہ عبارت مراد لیتے ہیں جس النہ ہو سے مثن سے ہم تاریخ یا باضی سے تعلق رکت والی وہ عبارت مراد لیتے ہیں جس فرنہ ہو۔

رزیب مقصود ہو ہے دریافت کیا عمیا ہواور بڑھتی اہمیت کی حامل ہو۔

و المامن

مدیں میں ماتعلق بھی تحقیق ہے ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کے بغیر زبان واوب

رُورِي المُعلى رجي ہے۔

نہ کی منگی ذخار کر مجھی تو م کے ہے ایک ایدا خاشہ ہوتے ہیں جو کہ کی صداتتوں اور رین کے حال ہوتے ہیں ورجن سے منتیق کرنے و وں اور سیکھنے و وال کو بہت ما مواوملیا ہے۔ بنی رشید صن خال

" هَا أَنْ كَا مِنْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

(تخيه) کی جمیت ہوتی ہے۔

ا من اور من المرب الربات كى بوتى بي كرد به بيم كركي متن ترب بي بول المرب المر

رب ربین کا مقصود ہے کی متن کو اس طرح پیش کرنے کی وشش کرتا ہے مقتی دھی جی مقتی کے حقیق دھی جی طرح مصنف کی حقیق دھی جی طرح مصنف کی جانبی کہا جاسکتا ہے اور اسے منشائے مصنف کی بازیافت بھی کہا جاسکتا ہے اور اسے منشائے مصنف کی بازیافت بھی کہہ کتے ہیں ہیہ بات شروع ہی میں وابنی ہوجا تا جا ہے کہ خفیق اور تدوین میں بنیادی حیثیت منشائے مصنف کی ہوتی ہے۔ اور بہتی کہی کہ تقطر نظر سے متن ہمیشہ مصنف کی ملکت بھی کہتے ہیں کے نقطر نظر سے متن ہمیشہ مصنف کی ملکت بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے کہ مسلم کے نقطر نظر سے متن ہمیشہ مصنف کی ملکت بھی کہتے ہیں ہیں بنیادی حیث ہمیشہ مصنف کی ملکت بھی کہتے ہیں کہتے ہیں ہیں ہیں ہمیشہ مصنف کی ملکت بھی کہتے ہیں کہتے ہیں ہیں ہمیشہ مصنف کی ملکت بھی کہتے ہیں ہیں ہمیشہ مصنف کی ملکت بھی کہتے ہیں ہیں ہمیشہ مصنف کی ملکت بھی کہتے ہیں ہمی کہتے ہیں ہمیشہ مصنف کی ملکت بھی کہتے ہیں ہمی ہمیشہ مصنف کی ملکت بھی کہتے ہیں ہمیشہ مصنف کی ملکت بھی کہتے ہیں ہمی ہمیشہ مصنف کی ملکت بھی کہتے ہیں ہمی کہتے ہیں ہمی ہمیشہ مصنف کی ملکت بھی کہتے ہمی کہتے ہمیں کہتے ہمی کہت

معنف نے جس انداز میں عبارت ، اقتباسات کو بتایا، جس طرح الفاظ کو استعمال کیا معنت کا خیال رکھتے ہوئے متن کو ترتیب دینا جائے:

تفیف مصنف کے افکار ، معتقدات اور اس کے خاص انداز کا مجموعہ ہوتی ہوتی ہے۔ خابر ہے کہ خیالات کو الفاظ کے واسطے سے پیش کیا جاسکت ہوتی گئے المعنی ہوسکتا ہے ، اس الحاظ سے عبارت کثیر المعنی ہوسکتا ہے ، اس الحاظ سے عبارت کثیر المعنی ہوسکتا ہے ، اس الحاظ سے عبارت کثیر المعنی منہ ہم کا یا ہے ورکثیر الحبت بھی۔ مرتب کا سیکا منہ ہم کا یا جبوں کا تعین کرے جن کو اس متن سے وابستہ کیا جاسکتا ہے گر اس کو الفاظ نے کہ توں کا قدر بران کو اس متن سے وابستہ کیا جاسکتا ہے گر اس کو الفاظ ت کی وسعت سے ہم آشنا کا عرف ن ضرور ہوتا جا ہے۔ اگر وہ امکانات کی وسعت سے ہم آشنا کے عرف ن نے ہوتا کی وسعت سے ہم آشنا کے تو ہوائی کے منوب کے منونی ہے۔ اگر وہ امکانات کی وسعت سے ہم آشنا ہے تو ہوائی کے منوب کے منونی ہے۔ اگر وہ امکانات کی وسعت سے ہم آشنا ہے تو ہوائی کے منوب کے منونی ہے۔ اگر وہ امکانات کی وسعت سے ہم آشنا ہے تو ہوائی کے منوب کے منونی ہے۔ '(۵)

روستال کامتا بلد کرتے ہوے گئی نے وکو قدم قدم پر جھے ؟ بھی ایک متن میں عبرت کچھ ہے اور ای مقدم پر دوسرے شا بھی ایک متن میں عبرت کچھ ہے اور ای مقدم پر دوسرے شا بین ایک معنف کا رہم کام کررے ہیں بدا گرمعنف کا سب سے بیور چ بے کہ جس ننج رہم کام کررے ہیں بدا گرمعنف کا سب سے بیور چ جے ۔ اور اگر مصنف کے پیدے مسودہ نقل کیا ہوگا۔ اور اگر مصنف کا نونہیں ۔ بعنی مصنف نے پیدے مسودہ نقل کیا ہوگا۔ اور اگر مصنف کا نونہیں ۔ ب کی سال اور ہمارے نئے کے درمیان بے مرر نے کا درمیان بے مرر نے کا در ہمارے نئے کے درمیان بے مرر نے در قل بوتی ربی بو\_(۲) ہوئی ربی ہوئے۔ یدوین کا مقصد متن کو منشائے مصنف کے مطابق یا اس سے قریب ترزیا پٹن کرنا ہے۔ (۷) یہی تدوین کا مقصد ہے اور یہی فرض وعایت۔ رہ ہے۔ رہ ہے۔ مرجب کومتن سے سی جھے کو بدلنے یااس میں کوئی تبدیلی لانے کا افتیاری ا کیونلہ کی مصل کرتا بلکہ مصنف کے مقصد کو پیش نظر رکن ہے۔ رہے اور اسلام میں اور اسلام میں اور اسلام اور اسل امرایک لفظ بھی بدل دیا جائے جاہے وہ مترادف بی کیول نہ ہوائر سے شرک براز آبائے گا اوراس کا توع بھی متر ہوگا۔ تدوین میں بنیادی اہمیت مدون کی نہیں اور نہ بی معنی و مفہوم کی ہے بکد امل نیا الله لا کی ہے جو کے متن میں مصنف نے استعمال کیے ہیں۔ کیونکہ الفاظ ہی سے ارسانیا بیش کیا جاتا ہے۔اس حوالے سے معتبر متن اور کلام کو چیش نظر رکھنہ ضرور کی ہے۔ بتھاس کے اہلا کو بھی جو کہ مصنف نے خود استعمال کیا ہے، اے دور جدید ک تہ ضوں کے مصریق مدلنا درست نہیں۔ سَلَىٰ كُولَة مُ الداري عالى بت ورائ الله الله الدارية زانے کی اور اور کربت کے معبل برطن جائے، بن خرف سے ال مراز جا۔ اُر مکھنے والے سے منطی موٹی ہے ار تابت کی منٹی ہے تب مجی زوروہ

J. ..... ردن و المرسق كوند الميزا والا ن المنتقل صورتوں کی وضاحت کرنا تحقیم متن کہ جا ہے۔ حاشیہ کاری تروین متن بعد ما سید کاری مروی المیت کی حامل ہموتی ہے۔ قدیم زبان میں، مدینی اصبول وضوا جانبیں رجہ میں میں میں کی ملے جانبی کا جانبی کا دورت راجع المراضي على مرضى من المراح على المين المنظرة المائة على المراعوة المنظرة خ کی دوری میں رکھا جائے، اور تدوین متن میں ای اللہ کو برقر ار رکھنا من ب نائی ہے۔ متن اور اس کے مندرجات کے حوالے سے دوسری علمی وادبی معلومات مجی رون کا انجار منوع کام ہے جس کی تحدید نبیل کی جاعتی۔ اس کا انجھار مدون ک ن بن و قرئ قابیت اور علمی استطاعت پر ہوتا ہے۔ تعیقات متن اور تحشیه نگاری بیل کی با تیس مشترک بین ، مگر تعدیقات نگاری کے ماشہ ون الگ تقض بیں۔ تعلیقات نگاری مدون کی علمی اور مصالوتی ابیت ہے تعلق رکھتی ے۔ متن کے حوالے سے کئی مباحث اور اضافی با تیں ہوتی ہیں جنھیں متن سے ہٹ کر بین ز: نمروری ہوتا ہے تا کے متن کے ساتھ ساتھ ان حقاقی کو بھی سامنے رکھا جائے قو متن کی ان ت زياده بهترانداز عن بوسك أل-تى بھى متن كے حوالے سے تہذي ، عاجى يا ثقافتى حوالوں سے منتف مرحث لازى ہیں تے جنمیں تعدیقات متن میں شرمل کیا جانے گا، یعض اوقات متن کی عبارت سے کی النازين الماريخي حارت كي طرف اشرومتا بهان اشارات وتعليقات مين بيان كياجات المدبت ع فكرى اور فني مباحث بهى توجيطاب بهوت بين جنفي متن بن شاط تنبيل كياج مكنا مرتعية ت كذر يعان كي وضاحت ضروري ب-بعض شعراء اورمث بير ك كدم يمتن بين اس وقت كى تاريخي ، ندبى يا ساى شخصيات المراهمة عون كارك من تمام ومعومات عديقت من وي جاكمي ك-

Scanned with CamScanner

صرح الزااور منظ

وت کے ساتھ ساتھ کی بھی زبان کے اما اور رسم النظ میں تبدیدیاں، إ ہیں۔ال علاقہ اسے میں جنس کوشش کر کے قدیم ترین ننے یا مین ا ننخ ك مدے دوركاماتے۔ مدد سے دور کیاجا ہے۔ اما ادر الفاظ کی ساخت کے معالم میں بعض محتقین قیاس کی بات کرتے ہیں۔ الما ادرات و مع نه بوكه الما يا الفاظ مين ردوبدل بوج عـ قياس اس وقت كام مر الما وائره الناوسع نه بوكه الما يا الفاظ مين ردوبدل بوج عند الم کا دائرہ آنا و جا سہ ہو سے میں ہے املا کی غلطی ہوئی ہوگی قیاس سے کہتا ہے کہ رمز ہوگی تیاس سے کہتا ہے کہ رمز ہ جب کی ہائب کے اور کھا گیا، مرتفظے یا سی چھوٹی سے غلطی کی دجہ سے پچھاور کھا گیا، یو من کرائے اور للصنا چاہما ھا موسک یہ اس کون سالفظ مصنف لکھنا جاہتا ہوگا۔ جیسے نقر مکونا ہوتی ہے۔ ہے بھی پید چل جاتا ہے کہ یہاں کون سالفظ مصنف لکھنا جاتا ہوگا۔ جیسے نقر مکونا نہنی اورنذرلکھا گیا ہو۔اس حوالے رموزاوقاف بھی کا آمد ہو کتے ہیں۔ اگرمتن کے حوالے سے کوئی نئی باتیں شامل کرنی ہوں تو انھیں تنمیمہ جات اللہ دو عاسكما ب- بيضميمه جات متن كو مجھنے ميں مدودے سكتے جيل-ان ضميمه جات مرمز تشریحات کوہمی شیل کیا جاسکتا ہے۔ رموز اوتون، اعراب اورمختف علامات کا استعمال مثن کی قرائت میں بون ن كرسكا ہے ۔ تدوين ميں الفاظ ك شكل وصورت كو بڑى اجميت حاصل بوتى ہے۔ كيدين لکھا گن بوگا اور اس کا درست املا کیا ہے؟ بعض اوقات ایک جیسے امد والے الذی میں ر بدا ہوجاتا ہے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے قر اُت اور جملے کی ساخت سے مدن ال گانے کی کوشش کرتا ہے کہ مصنف نے فف کو کس مفہوم میں استعمال کیا ہوا۔ ان سح (حادو) یح (صبح) علم علم ، پر (اویر) پر (اژیته والے)۔ الفاظ كالساني حثيت، ن كي نوعيت ور غوي ومعنوي حوالے ہے تفہم ترنب منياز اہمیت کی حال ہے۔امدا اور قر اُت کا آئیں میں گیر تعلق ہے۔ بقول تنویر احمد عنونی "جب الماني المحقيق على معم سفح يتنحص وتجسس كے نتيج ميں ك خفار قراکت کانتین ہوجائے اور اس کے معنیٰ کراٹشیم میں کوئیا شکال وق یا رے والے محقق میں کہن زروہ من سب ہوگا۔" (١)

157

بدن رقات ای ہوتا ہے کہ ایک شاعر کے کلام میں دوسرے شاعر کا کلام شامل ہوجہ تا مرح ایک ہوجہ تا کہ طرح ایک ہوجہ تا کہ طرح ایس کے مختلف نسخوں کو بھی سلیحدہ کرتا ہدون کی ہما ہم کام ہے۔ ای طرح اس کے مختلف نسخوں کو بھی سامنے رکھنا ضروری کی ہما ہوری کا ماور مختلفات کا استعمال بھی اہمیت کا حامل ہے۔ الفاظ کو معنوی کی سامنے کے علاوہ تشدید ، کا مااور مختلفات کا استعمال بھی اہمیت کا حامل ہے۔ الفاظ کو معنوی میں ہما جوالے ہے۔ استعمال کرتا احسن سمجھا جاتا ہے۔

رانفاظ کوخواہ ان کی حیثیت اصطلاحی الفاظ کی کیوں نہ ہو، معنوی نغیات کے ساتھ استعال کرتا ،ہم میں سے اکثر لوگوں کے نزدیک نغیات کے ساتھ استعال کرتا ،ہم میں سے اکثر لوگوں کے نزدیک کوئی قابل توجہ اہمیت نہیں رکھتا۔ عدم تعین کا یہ رجمان وراصل شعری زبان کا عطیہ ہے۔ شروع ہی سے ہمارے ذہنوں پر شاعری کی زبان، فی مرغزل کی زبان کا غلبہ رہا ہے۔۔۔ جس چیز کوزبان کی شاعری نامری کہ جاتا ہے، جس میں محاورے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ "(۹)

رسد احمد خال نے اردو میں سب سے پہلے تحقیق کی طرف توجہ دی۔ انھوں نے قدیم عن کی زیب ویڈوین کرکے اپنا نام اردو محققین میں شار کرلی۔ جام جم، آٹار الصناوید، نفہت حمیہ سرسید کی ایک تصانیف جیں جن میں تحقیق رجحانات پائے جاتے ہیں ۔ تاریخ غیر رش ہ کین اکبری اور تزک جہ تگیری کے متون کی انھوں نے تھیج ور تیب کی میبی فیت ور تیب کی شروعات ہوتی ہے۔ (۱۰)

مودی عبدالحق نے قدیم متون کی با قاعدہ ترتیب تدوین کا آغاز کیا۔انھوں نے بہت ا عربان مخطوط ت کو تلاش کر کے انھیں تدوین اور طبعت کے مراحل سے گزارا۔ مختی و تدوین میں حافظ محمود شیرانی اور امتیاز علی خال عرثی (۱۹۰۴ء۔۱۹۸۱ء) کے نام بین کے صل بیں۔امتیاز علی خال عرشی نے تدوین کے حوالے سے جو خدمات سرانج م دی بین نے صل بیں۔ امتیاز علی خال عرشی نے تدوین کے حوالے سے جو خدمات سرانج م دی

علی خاں عرثی کی مربون منت ہے عرثی صاحب نے جو کام کے ان علی خال کرت ک میں اسلولوں کو اور طریق کار کو روشین سر کرایا۔ان کاموں نے مذوین کے اصولوں کو اور طریق کار کو روشین سر کرایا۔ان کاموں کے معلی ملاتیب غالب، دستور الفصاحت، تاریخ مین کی مرتبہ کتابوں میں مکا تیب غالب، دستور الفصاحت، تاریخ مین ی مرتبه مایدی اور دیوان غالب ایم آن بین معیاری اور مثالی حشیت رکعتی میس اور مثالی حشیت رکعتی میس اور دیوان اور دیون عب می مدوین کی روایت کی تفکیل کی ،اسے نشوون بخرم الالالال كالمعج وترتيب كے جوطراقة كار موسكة بين النا الله روشاى كرايا\_"(١١) خارجي وداخلي شوابد متن کو برجة وقت اوراس کے حوالے سے حقائی کو سامنے السے وقتہ مت نے کنے والے تھ کی کو دافلی شوا مرکبا ج تا ہے، زب ، می درات یا الی کا ج را ا کے لیے والے میں وورے تعلق رکھٹا ہے۔ واقعی شواہر کے ساتھ ساتھ فیار بی شواہر سے اور کا کہ بیمٹن کس دورے تعلق رکھٹا ہے۔ واقعی شواہر کے ساتھ میں اور اور میں اور اور میں اور اور میں اور اور اور میں اور اور اور روم عنون على ال حواس سے شوام بھی اکٹے کے جاتے ہیں۔ ع ون من داخلي شوام كا تعين بحل جمعي حافظ محمورشيا في ست مد اس حوال ستاني نے واقعات اور ان کے ربط اور دور ، افراد کو ٹو فاعر رکھا۔ اک سے سی تھ سی تھ نووونی ا تحقیق واے کے سائل کو بھے بی المیں کامیان ال نقيد منون: مرون متن کے حوالے سے تقیدمتن کی بہت اپنی جدمسم سے اس مرتز و ما فذات اور معدور كربات كرج في بيا حي شام بهم ين شهر و كت إلى او كالمتن ين : ウェーモ・レングウャーンデニーできるライクラーノのから تربر ما ورو و على تقيمتن كرو براي من آل شرير كرو براي والروي ي من المراكزين ورول وريخي و المالية المراكزين والمراكزين والمراكزي المراجع المراج

لا الله الله الميت حاصل ہوتی ہے۔ متن کو سامنے رکھ کر اس میں وجود ا الله المراس كارك من شوابد ا كفي كي جات ين-الله الميت ركع مندرجه ذيل اموراساى الميت ركع بن فني شن سرسليل من مندرجه ذيل اموراساى الميت ركع بن منن كالمنيت (حدود) كالقين ون داخافات کی نشان وہی جس کے ذیل میں تقرفات کا مطالعہ بھی آتا ہے شن عم شدہ سلسلوں کی بازیافت مْ ذَنَ كُنَّ كَى جَبْتُو اور حِيمان مِين و من کے نقط نظر منی ہیں۔ کی دو بہت ہی واضح صور تیں سامنے آتی ہیں۔ من کی ہیت کا تعین ہوسکتا ہے اس کے مقابلے میں غیر منضبط یا منتشر متن وہ ب ے اجزامنتشر ہوں اپنی تمام اور اصل صورت کے ساتھ موجود نہ ہوں۔ ے میلے تومتن کے موضوع اور اس کی بئیت کا تعین کیا ج تا ہے متن منظم بھی یرے اور منتشر حالت میں بھی دونوں صورتوں میں اس کی ترتیب میں تحقیقی عوال کوسا ہے ا و ای منتشرمتن کور تیب دیے میں بہت ی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ منظمتن میں ایا بھی ہوسکتا ہے کہ کھے جھے کم ہو گئے ہوں متن کے ان کم شدہ حصوں ره ان کی جنبو میں تحقیقات کرنا اور حقائق کی جھان بین کرنا بنیادی اہمیت کا حال متن کے مم شدہ حصول کی تلاش کے لیے متن کے مختلف نسٹوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ رورے متون ہے بھی مدول جائتی ہے۔اگر سی ویوان سے پکھ حصہ ضائع ہوگیا ہے تواہے فن رم کی ورمذ کرون میں ہی تی کرنے کی وشش کی صفح ہے۔ ک طرح للمی براغس و رفتن نسخ میں بھی فرق ہوسکتا ہے ، فتنب متن میں بہت ی ایک ر اور انہیں ہوئٹس جو کہ آئی ہی انٹی بیس موجو دہوسکتی ہیں۔ انٹر انٹیل ہوئٹس جو کہ آئی

تحقیق متن میں منی حقائق اور منی روایتوں کو بھی سائے رکھا ہا ہے۔ متون اور غلط روایتوں کی نشان دہی بھی ضروری ہوتی ہے۔ متون اور غلط روایتوں کی نشان دہی بھی ضروری ہوتی ہے۔ یں. متن میں سب سے پہلے اس بات کو دیکھنا ضرور کی ہے کہ اس کا دور کی س تاریخ کونکھا گیا، کب لکھنا شروع کیا گیا اور کب اس کی تعمیل ہوئی۔ س تاریخ کونکھا گیا، کب انہ انہ اری وسط میں ماری کے تعین کے ساتھ ساتھ ایک اہم چرمتن کی است ارب المان ا بعض محوں کی ابلاد ہا ہماری ایک کیا گیا یا لکھا گیا۔ بعض اوقات دیباہے میں ابھا ہے کہ اے کب شروع کیا عمیا یا مکمل کیا عمیا یا لکھا گیا۔ بعض اوقات دیباہے میں ابھار ك تاريخ كوواضح كرديا جاتا --ج الووال مرديا بالمهم، اكثر اوقات كاتب حضرات بهى لكھنے كى تاريخ ڈال ويتے ہيں جس سے پيا با كه يمنن ك تمابت كيا كيا-من اب تاب ہے آخر میں لکھا گیا تر قیمہ بھی متن لکھنے کی تاریخ کے تعیبہ ر ای طرح کتاب کے آخر میں لکھا گیا تر قیمہ بھی متن لکھنے کی تاریخ کے تعیبہ ر اگر تاریخ متن کے حوالے سے داخلی شواہد نہیں ملتے تو پھر خارجی ذرائع استہ ہوں گے۔اس میں سنین کا تعین اور زمانی حوالے سے اس کے عہد کا پتہ چانا ایک رز برای ہے۔جو کہ مدوی عمل کے لیے ضروری ہے۔اس سلسلے می مذکرول ، تریز خطوط کا مطالعہ بھی اہم ہوسکتا ہے۔قدیم دور کے اخبارات یا قلمی رسائل کے متن ا كاتعين بوسكا ہے۔ كيونكہ بعض شعراء كا كلام اخبارات ميں شائع ہوتا رہتا ہے۔

# Stranger

#### مدون کے اوصاف

ب فرور ل م الله الله علوم سے وا تغیت ہونی جا ہے۔

م چونکہ تدوین میں زیادہ تر واسطہ عربی فاری کے متون سے بھی پڑتا ہے لہذا مدون کو اور تاریخی کتابوں میں متن فاری کوان زبانوں پر عبور ہونا چاہئے۔ کیونکہ اکثر تذکروں اور تاریخی کتابوں میں متن فاری زبان میں متاہے۔

م قدیم ادب اور پرانی کتابول مخطوطول اور تذکرول سے گہرا شغف رکھتا ہو کیونکہ مردن میں انھیں مطبوعات اور تخلیقات سے واسطہ پڑتا ہے۔

میں مذوین کرتے وقت مذکورہ مصنف کے دوراس کے خاندان ،اس کے اسا تذہ اور ان کے ٹاگردول کے بارے میں بھی معلومات رکھتا ہو۔

د. جن دور کے متن کی متروین مقصود ہو اس دور کے ساجی اور تاریخی صلات کا مقاعه کما ہوا ہواوراک دور کے معاصر اوب بر بھی عمہ می نظمر رکھتا ہو۔

المعاون رحم خط الله اولارموز و وقاف الشحيب استعاره . فاقا وتراكيب ك باري

مين اجها خاصاعكم ركفتا بويه ما خاصاعم رضا ہو۔ اس دور کی زبان اور زبان شی رائج ان الفاظ سے آگا،ی رکھتا ہوج مرز مروك اوع ين-مزدک ہو چلے ہیں۔ عرب چونکہ قدوین میں کلیات اور دواوین بھی مرتب کرنے پڑتے ہیں، اور دواوین بھی مرتب کرنے پڑتے ہیں، اور دواوین بھی ے۔ چونکہ مدوی سی یہ ضروری ہے کہ مدون علم عروض میں مہارت رہائی رہے پر منے پر سے بین مہارت رہائی متن کی مذوری مری مری اللہ مارت رہائی متن کی مذوری مری و رہائی رد صنے پڑتے ہیں اسے وزن، بحر کا میج ادراک ہو کیونکہ اشعار پر جنی متن کی مقرومین میں کی اشعار پر جنی متن کی مقرومی میں گئی اشعار میں ات کاعلم ہونا ضروری ہے کہ اس جگہ پر کون سااور کس وزن کالفظ آئے۔ ات کاعلم ہونا ضروری ہے کہ اس جگہ پر کون سااور کس وزن کالفظ آئے گا۔ اسم بونا سروری می ای وقت درست طور پر لکها جا سطے گا جب بر برابرا ہو۔ ۸۔ زیادہ تر مخطوطات دکی دور کے حوالے سے موجود ہیں ، اس دور کے جوالے سے موجود ہیں ، اس دور کے ج رتب بھیج کے لیے ضروری ہے کہ مدون دگنی زبان سے واقف ہو۔ ویب مخلف امناف ادب اور امناف کی ممکنی تفکیل کے بارے علم رکم ہور ا۔ علم بدیع ، اور تاریخ مولی کے نن سے بھی وا تغیت ضروری ہے۔ اا۔ مثنوی، مرثیہ اور دیگر اصناف کے ضروری لوازم جانا ہو مشول میں ولادت مواری، تقاریب وغیرہ کی ترتیب سے وا تغیت رکھتا ہو۔ ١٢ فربنك مازى كالم علم عدوا تنيت بمى ضرورى عد ۱۳ واستان کی مذوین کے سلسلے میں قصہ نگاری، موسیقی اور داستان میں تزیز نگاری کی اہمت ہے واقف ہو۔ ١١٠ کي مزکرے كے متن كى مدون كے وقت ضروري ہے كه أس ددر ك تذكرول كوبكى من من رمح اور مح كالح كالح كالم من كالم من كالما الذاء الفائل المُعَالِينَ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعِلِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعِلِينِ مِنْ الْمِعِلِينِ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِينِ مِنْ الْمُعِلِينِ مِنْ الْمُعِلِينِ مِنْ الْمِعِلِينِ مِنْ الْمُعِلِينِ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِينِ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِينِ مِنْ الْمُعِلِينِ مِنْ الْمُعِلِينِ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِينِ مِنْ الْمُعِلِينِ مِنْ الْمُعِلِينِ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِينِ مِلْمِلْمِلِينِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعِلِ

#### حوالهجات

دن فال، او بی تحقیق ، مسائل اور تجزیه بهمنو ، اتر پردیش اردو کادی ، ۱۹۹۰، سی ۱۹۱ بردن فال ، ۱۹۹۰، سی ۱۹۱ بردن فال ، ۱۹۹۰، سی ۱۹۱ بردن فال با ۱۹۹۰، سی ۱۹۹۰ بردن کافن ، اسلام آباد، مقتدره تو می زبان ، ۱۹۰ می سوم ، سی ۱۹۹۰ برد و ایت متن مشموله آزادی کے بعد دبلی میں اردو تحقیق مرتبه براجم علوی ، دبلی ، اردوا کادی ، ۱۹۹۰ می ۱۹۹۰ می ۱۹۵۹ می ۱۹۹۹ می ۱۹۹۹ می ۱۹۵۹ می از ۱۹۵۹ می ۱۹۵۹ می ۱۹۵۹ می ۱۹۵۹ می ۱۹۵۹ می از ۱۹۵۹ می از ۱۹۵۹ می ۱۹۵۹ می از ۱۹۵ می از ۱۹۵

الزعر المان مقدون متحقق روایت ، دالی الی الے بلیکیشنز ، ۱۹۹۹ ، م ۲۸ م

Mr. Mr. Oils

ا بنا المرائز الجم: بنیادی نسخه مشموله آزادی کے بعد دبلی میں اردو تحقیق مرتبه ڈاکٹر تنویر احمد المرائز المرائی المرائی المرائی المرائی ۱۹۹۰ء، ص۲۷

ہوں، دس پیریری خال، منشائے مصنف کا تعین ،مشمولہ تدوین متن کے مسائل، خدا بخش لائبریری

mon 19 11 11 11 12 12

۸ يوراحرعلوي، اصول وترتيب متن، ص ۲۰ ۲۰

اربيد حن فان مدوين محقيق \_روايت م ١٤١٧

الجواكل، آزادي سے قبل اردو تحقیق ،نئ و بلی ، ایم آر مبلیکیشنز ، ۲۰۱۳ ، م مس

ا .. رثيد حن خان ، مروين ، حقيق \_ روايت ، ص 2 م

الیل کڑھ میں اردو تحقیق علی گڑھ میکزین ۱۰۱۰ء،خصوصی شارہ،ایڈیٹرمجر عمران خان علی گڑھ، مل بسٹر میں میں

ملم يغور كل مل ١٢٨٤

## دستاويزات اورمخطوطه شناسي

مروکار ایک -مخطوط کی فتر کا دوست ہے، قلمی نسخہ بھی ہوسکتا ا بیاض بھی ہو کتی ہے ور قلم کتاب اللہ معلق کے اور قلم کتاب اللہ معلق مناوی نکھتے ہیں۔ مخطوط کے درے میں سیر جمیل احمد مضوی نکھتے ہیں

المورين والمالية المالية والمرابعة

ربديا

تحقیق سے دوران مواد اکٹھا کرنے میں مندرجہ بالا اقسام کے مختیف مخھوھات اور معادرت مصل ہوتے ہیں ، اب اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ سے پتہ چلا یا جائے کہ ان مندربات حاصل ہوتے ہیں ، اب اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ سے پتہ چلا یا جائے کہ ان می ہے درست اور سے الاصل مخطوطات یا دستا دین ات کوان کوان کوان کی ہیں۔ بنول ڈاکٹر حسن اختر ملک:

"اگرایان خول جائے جے مصنف نے خود ویکھا ہے یا خود استخریر کیا ہے تو دہ سب سے زیادہ مشند ہوگا ،گر استناد کے بیدور جے مواد منے پر ستعین کیے جاتے ہیں۔" (۲)

مب سے پہلے تو سے پہلے اووار کے حوالے سے تاریخ سے واقنیت ضروری ہے۔ کیونکہ ایک

رائی ورسم کھ کی مختف اووار کے حوالے سے تاریخ سے واقنیت ضروری ہے۔ کیونکہ ایک

دارے مخفوق ت یا تعمی و تنہ ویزات کو اُس دور میں رائج طریق کتابت ، اند ز خضا می اور

رائم فاسے بہا ہ جا سکت ہے کہ اس مخفوط کا تعلق کس دور سے ہے۔ ای طرح افا اور نفظوں

کی کھنے کے طریقے سے بھی کسی مخطوعے کو بہی تا جا سکت ہے کہ اس کا معن کس دور سے ہے۔

معرون کا تبوں اور ذہ طوں کے کام کے ایک میں کا تو کا اور ذہ طوں کے کام کے ایک میں اور ذہ طوں کے کام کے ایک میں اور ذہ طوں کے ایک میں اور ذات کے ایک میں اور دات کے ایک دات کے ایک میں اور دات کے ایک میں اور دات کے ایک میں اور دات کے ا - とびれこれがんなころうとからく بے پی مخفو مے کا مرور ق اہمت کا حال ہوتا ہے کی کر کا ۔ رو مرورت ی پاس متر کی عبارت تکھ چھوڑ تا ہے کہ جس سے اس کی قدامت کا قیمن میں روشان کی بہی ن بھی مخطوط شنای میں کارآمد ثابت ہوتی ہے، کیونکہ مختف او ترایق ادورش مختف سم كاروشان استعمال كرتے رہے ہيں۔ کاعد عن ک ک ک ک ک ک ک ک ک کاغذ استعال ہوتا رہا۔ ظاہر ہے کہ جوآج کل کاغذ استعال ہورہا ہوائی۔ بے اپنے انداز کا کاغذ استعال ہوتا رہا۔ ظاہر ہے کہ جوآج کل کاغذ استعال ہورہا ہے اوائی۔ ے دوسورل پہنے نبیں رہا ہوگا۔ای طرح مخطوطہ شناس کاغذی کہتی ہے بھی کاغذے کا اس ہونے اوراس کے دور کے تعلق کا پہنہ جلاسک ہے۔ روں ۔ یرانے مخطوطوں کو پڑھنا ایک دشوار کام ہوتا ہے کیونکہ کی سوسال پرانے مخطوط سات شرادر خته ہو بچے ہیں کہ انھیں پڑھنا تو در کنار کھولنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں بجی ا بات كا احمال ربتا ہے كمبيل كاغذ محث ندوائے۔ دئی مخطوطوں کے حوالے سے سیدہ جعفر للصتی ہیں: "ومحققین بھی جھوں نے سالہا سال دکی ادب پر کام کیا ہے،ان قدیم مخطوطات کے حطالع میں دفت محسوں کرتے ہیں کیونکہ کا غذ کی کہنگی ، زبان کی اجنبیت اور خط کی قدامت کے باعث جگہ جگہ ناطقہ مر بریان اوماتے۔"(۲) کونکہ ان مخطوطوں میں کا تبول نے جو گل کھلائے ہوئے ہوتے ہیں ان سے رمع میں خاصی وقت کا سامن کرنا پڑتا ہے۔ قلمی شخوں کے زمانے کے تعین کے بارے میں ذائغ حن اخر ملك لكهة بن " قلمی ننوں کے زمانے کا تعین بے حد ضروری ہے اگر کسی شعر کے ایک سے زیادہ دواوین ہوں تو زمانی تعین اور بھی ضروری ہوجاتا ہے

محقيل اورتدو ساتن شعروں ے تائج اخذ کرتے ہوئے غلطی کا امکان رہتا بالمعدة تعين ببترتويبى ہے كمتمام موادسامنے ركھتے ہوئے اور حقائق كى رونى ور عوالے سے استعمال ہونے والا کا غذباللم اور روشنائی، برعبد کے قلم ، کاغذ و الملك المل ی اس مخطوطہ کا عہد اور اس کے پس منظر کے بارے میں ضروری حقائق رہ اور منطوطے میں کوئی بے معنی یا منا ہوا لفظ آجاتا ہے اس بے معنی لفظ کی جگہ ال کا پید چلانا تحقیق کی ذمه داری ہے مگر اسے قیاس کی مدو ہے ممل جن ادقات متن میں تصرفات کی وجہ ان متون میں املا کی غلطی بھی بنتی ہے، املا کی غلطی دے نظیمی میں نہیں آتا کہ کیار ہا ہوگا۔ بعض اوقات بے احتیاطی بھی متن میں کسی خلا کا حرابان ہرے میں متن کی تحقیق کے لیے جدید فورنسک آلات استعال ہورہے ہیں۔اس میں ، ذنه الله كال كوس من تبديل كرنے والا آله (انفراريد الميج كورش)، دوچشى خوردين پاللے انگروسکوپ)جس میں دوگناہے لے کر جالیس منا تک چیز کو بڑا کر کے دھانے ربة كالغيري عدمه (زوم كينس) ركابو\_ (۵) غرر پیشین کی مدو ہے ہم متن ہے من آل گئی عبارت یا الفاظ تک پہنچ کتے ہیں۔ بدوو از راٹال و مگ ایک کر کے دکھاتی ہے کیونکہ ہرروشائی ایک ایک کیمیکل ہے بنی ہوتی النائ کارنگ ایک بھی ہوت بھی ان میں کیمیکل کے فرق کو انفراریڈ کی مدو ہے انگ مار کو جا مرک ہے۔ ای قتم کے آلات کا زیوں کے رجنو پیشن فمبروں کی تقیدیق کے لیے اً نغم کے جاتے ہیں جنعیں کر چ کریا ای قتم کی روشنائی کی مدوسے تبدیل کیا گیا ہو۔

مختنی ارخور یا سے تقید اور ترتیب و مدوین کے فن سے آٹ کی اور ا مختر کو جا ہے کہ اسے تقید اور ترتیب و مدوین کے فن سے آٹ کی اور ا میں و چاہیے ریب دند دین میں کسی تتم سے مسائل کا شکار ہو قواپ نے مسائل کو بہتر طریقے سے ا ریب دند دین میں کسی تتم سے مسائل کا شکار ہو قواپ متر کا ہے۔ زیب وقد دین بی کا جدوہ بہتر طور پر کی مخطوطہ یا متن کور تیب و سران کی المیت رکھا اور کا ایک المیت رکھا اور کا ا - こびが ے زار ساتھ -عقد کے ساتھ ساتھ اے عمر اس نیات ،علم مسکو کات ،علم بیان ، عمر و ہن ، قانیان ، عقد کے ساتھ ساتھ اے عمر اس نیات کا ایک محقق کے لئے ضرار کی اور ساتھ ایک ایک ایک محقق کے لئے ضرار کی اور ساتھ عقید کے ماق میں کہ ہونی جائے۔ یہ بھی ایک محتق کے لیے م وری الر بہتی ایک محتق کے لیے م وری الر بہتی ال 一色之 シャラウラララ المولات میں القیت ضرور کی ہے۔ ان کے عدود محلف ادور میں تر میں اور ان اور میں تر میں اور ان اور میں تر میں اور ان بينون عوف بوروس موروس فالاستاكان ما كالاستاكان ما كالاستاكان المراجعة - C 5 8/ 5 Att of the State o ر الراسي المراسية - - 1. J. J. S. 1. 37 1 ونظ كورشر ال いいいいかし ニージー・アン・アーングダル。 

معن شد کی ابتدا، اسلامی مکه، بغیر نام ۱۵ مه، مختف ، بی نه، المراق میں کو ان مرام دوریار، زیانی کی خطری کی استان کی ا ور کے بارے میں معلومات بہم چہنی ل کو میں۔ منمون کی مدی جمری میں عرب عمال کے ایرانی مسوکات - جو کے اور افتال کے ایرانی مستوکات - جو کے اور افغال مان روس فروری ۱۹۳۰ء اورمئی ۱۹۳۰ء کے شاروں میں شائع ہو۔ اس مضمون میں اور مسلم است در اس مضمون میں ا بڑی ہوت کریز، عبداللہ بن زیاد، مسلم ابن زیادے دور کے سکے، نکمنالوں پر فٹ بن عور بن کریز، عبداللہ بن زیاد، مسلم ابن زیادے دور کے سکے، نکمنالوں پر فٹ ر المان المان المرست عربی اور سلسانی مسکوکات پر روشی ڈالی تی ہے۔ مین لاد کا شکال ، فہرست عربی اور سلسانی مسکوکات پر روشیٰ ڈالی تی ہے۔ الله في معمون نمائش مخطوطات ومسكوكات كے حوالے سے ہے جو كماور نينل كاج ميزين بر ا ۱۹۳۰ء میں شائع ہوا۔اس میں طلائی سکوں اور نقر ئی سکوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پر تنظیم اسلامی میں میں اسلامی سکوں اور نقر ئی سکوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ی در الی کامخطوطات کے حوالے سے ایک اہم کام دیوان عالب کامخطوط ہے جو بنائے ایک اصلاح شدہ ہے جو کہ حافظ محمود شرانی کے باتھ نگ کی اور یہ ن کی صد سالہ بری پر دیوان غالب کے دو نئے : ننج حمیدیئے اورنسی شیر انی متر سمجے نے نی جیدیہ بھوپال کی حمدیہ لائبریری سے عائب ہوچکا ہے۔ای کے مندرجات و بدیر منتی انوارالحق اور دیوان غالب مرتبه مولانا عرشی سے معلوم کیے جاسکتے ہیں۔ الماه مطابق ١٨٢٦ء مين نسخه شيراني كي تمويد عمل آئي \_\_\_نسخ بجويال كے حاشيون ن مور میں جو ترمیمیں اصلاحیں اور اضافے بیل ندی شیرانی کامتن اس کے معبق ب ب (4) しょういっと مجس زقی ایب لا مور نے نسخہ شیرانی کاعکس شائع کیا ہے، جس کی وجہ سے اصل مخطوط ولذي جاسمان بالنف شراني كے بارے ميں سب سے يہلے مولا تا عرش اور قاضى عبدالودود المعادر معومات فراہم کیں (۷) نیخ شیرانی میں حمیدیہ اصل سے زاید غزایات الدرت توك سيح من "نعي شيراني كي ابميت كا اندازه آب لكاعت بين كداب تع ي

· UC'- & J. J. A. J. Je king was you ¿ c'e'z cola nice, Sie Joan Sie م المراني كالمليل إلى المور من الله المراني و من کرواید ای نظی ایم بوج کی جام منتی ای اندان کی کی اندان کی اندان کی کی اندان کی اندان کی اندان کی ا ه ده محود ثير الى خطوطات اور مسكوكات كاليك ناورة فيره الن الاس م وہ فیور بران کے معلوط ہے جو کہ تاریخی میشیت اور قدر روہزات اور ا و رجرے مالک برا تحقیق کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے بعض جمتیل ہے۔ نیر ل صاحب ہا ہے۔ نیرے کرے تحقیق غلطیوں کی نشاندہی اس طرح کی کی تحقیق کے بنیادی موہوں ا تبرے رہے ہوں۔ وضاحت ہوئی۔ (۱)ہم ان کے انداز تحقیق سے سے سمت میں رہنمائی عامل رہے۔ ذ كم نذراج لكي بن "روفيرشراني كاب سے برا كارنامه ديوان انورى كى روے التش کے دور کے ایک شاعر تاج ریزہ د ہلوی کے تصائد کا تعین ہے۔ ان کر تحریرے ایک شاعر کے مفقود کلام کی بازیافت ہوئی اور بیرمعلوم ہوا کہ دوشاعروں کے کلام کے گذ تم ہوجانے پران کی شاخت اور اكدوم ع الكرنے كيااصول موسكتے بي "(١٠) مافظ محمود شيراني مرحوم كا مطالعه بلاشبه بهت وسيع تفا \_أكريه كها مائ كرشراني مر نے تحقیق ہے متعلق جوعلوم حاصل کیے تھے وہ کسی اور اردومحقق کونصیب نہیں ہوئے آرار كوني مالغه نه موكار وه زبان كى تاريخ ير مجرى نظر ركعتے تھے۔ انھيں سكه شاك كندن اور مُبر شنای پردستری تھی۔قدیم کاغذ روشنائی مخطوطے کی آ رائش بنقش ونگار ،کتابت اور اور شاخت پر انمیں قدرت حاصل تھی۔ تاریخی لسانیات پر ان کی ممہری نظرتھی، از سے پر ' پنجاب میں اردو'ان کا شاہ کارے \_ (اا) وہ ایک ایسے محقق تھے جنھوں نے اردوز ہان دایہ کے حوالے سے تحقیق و تقیدی گرانقدر خدمات سرانجام دیں۔ اردو تحقیق کے حالے عال كے معیارى كام كو جتنا سرا با جائے وہ كم ہے۔ ڈاكٹر سيدعبداللد كے بقول:

و ال النين المنيف عن يك موادي تف ما من سام و البران کے مائے و اس کے مائے و ل مان کے مائے و ل مان و ال الم يك. كوئى كالحريس نيس عى ابن الها عن الام المعنف ومقائل المحتین میں تخ تنج کی مدد سے حقائق کو سامنے لائے اور انھون نے متنف ولڈ محود شیرانی محتوق کر کران کر اصل مدد در ہ انداز ہر است محقق کر کے ان کے اصل معنف کا سراغ نگایا اور سیندور سیند میں استان کے اصل معنف کا سراغ نگایا اور سیندور سیند میں کے اس الاستان کی موں دلائل کی مدد ہے تر و بیر کی اورلوگوں تک اصل صورت میں اور لوگوں تک اصل صورت میں اور لوگوں تک اصل صورت میں اور و المراجع علوى لكست مين: "رونسر حافظ محمود شیرانی اردو میں اولی تحقیق کے وہ معلم اول میں جنوں نے تفائق کے تجس اور استخراجی واستقرائی نتائج کے اخذ و بندن انتاط کے ہر مرحلہ میں تاریخی تناظر سے روشی ورہنمائی حاصل کی اور معرفنی طریق فکر وست گیری ونظر فروزی نے ان کی محقیقی عیار کیری ے یانے کو بلندر کھا اور زیادہ سیج اور وقع نتائج تک پہنچایا "(۱۳) ر فیر شرانی ادب کے مؤرخ اور محقق ہونے کے علاوہ عیقیات کے بھی مفرد ماہر المرکد شای نقش ونگار اور علم خط کی شناخت کے علاوہ اسالیب اوب سے گہری واقفیت ع ادرال مہارت کی وجہ سے تقنیفات کے تاریخی مغالقوں کو کامیابی سے دور کرنے فان کا اے مخص تھے جنسیں پردفیسر شیرانی کا ہم رتبہ سمجھا سکتا ہے۔ (۱۳) مانظ محود المرازي مخفوظات مسكوكات جمع كرنے كے شوقين تھے -جب ان كوكوئي ني كتاب يا ار ہتر ان کی خوشی دیدنی ہوتی۔وہ اپنی شخواہ کا ایک برا حصہ کتابیں خریدنے برخرج ا جر کی بدالت انھوں نے چند سالوں ہی میں ایک نا درونایاب کتب خانہ ترتیب دے إذرائر سرعبدالله لكصة بن:

"تیم انگلتان کے زمانے میں پر وفیسر شیرانی نے قلمی کتابوں کے علاوہ لئدیم مصوری ،خطاطی اور دوسر نے فنون کے نمونوں کی جانجی کا بروا

معبن ارمای می تمایوں اور آغار قدیمہ کی شناخت کے بارے می تجربہ عاصل کیا قلمی تمایوں اور آغار قدیمہ کی شناخت کے بارے می بر سے میں ہے جو ہے کار اور شناسا ہوگی تھی کہ وہ انباروں اور ان کی نگاہ اس درجہ تجربہ کار اور شناسا ہوگی تھی کہ وہ انباروں اور ان کی دور انباروں اور ان کی دور انباروں اور انباروں انباروں اور انباروں ان کی لاہ کی جز تکال لیے کام کی چز تکال لیے طوماروں کے اوپ سے ہی نظر ڈال کر اپنے کام کی چز تکال لیے ھوہاروں مقے۔۔۔وہ عام خریدار نہ تھے بلکہ صاحب نظر تھے ای لیے جربر کم تھے۔۔۔وہ کا جہ چتا جو ان کی تلاش کا موضوع ہوتی تو دوآ ہے۔ انصیں کسی چیز کا چہ چتا جو (10)"= = = (01) ع فی از این کو کتابیں مخطوطات، مسکوکات اور تاریخی اشیاء جمع کرے کا بھیل حافظ محمود شیرانی کو کتابیں مخطوطات، مسکوکات اور تاریخی اشیاء جمع کرے کا بھیل عاد الحدول نے بہت بردی تعداد شل جاندی، سونے اور تا نے کے سے بھا کے بول اِن اِن اِن کے سے بھا کے بول اِن اِن کے بول اِن کی بول اِن کے بول کے بول کے بول اِن کے بول اِن کے بول اِ تھا۔اھوں سے ہے۔ انگلتان میں رہ کر قانون کی تعلیم تو تکمل نہیں کر سکے مگر انھوں نے مخطوطہ شنا کی اور کڑے كالمكه ضرور حاصل كرليا مشمس الدين صديقي لكهيت بين: دوشرانی کو نه صرف فاری اور اردو زبان پر پوراعبور عاصل تو او تمام اسلام ممالک کی تاریخ سے بھی خوب واتف تھے اور خوال مصوری، نقاشی وغیره فنون لطفه ش مجمی مجری نظر رکھتے تھے۔ان و بصيرت ادر ژرف نگاي كاپيالم تفاكه بسا اوقات دوك خطى نيخ أو و کم کری بتا کے تھے کہ اس کا کاغذ کس زمانے کا ہے، تاب کا عبر کون ساے اور کتاب کی مدرستہ کتابت سے تعلق رکھتی ہے۔"(١١) وافظ محود شرال محقق نه مزاح رکھنے کی وجہ سے ہم مخفوطے، سے کی ہمانیا رفت ك بدع ش نهايت وريك عنى سة مشده كرت - يمخفوط كالذي ادر کات کے والے سے ہر کی تین کی میں ۔ ت سے عبرات در معند بن 「きこういた」」をいるからかはちゃからして الله المناس المن ك و الله المعلق الله المعلق الله المعلق المع الله ميد ورارش والعوموت من ال كانون بكران これにアルルとしてこことをとりをもしいと

روز اوقان اور دوسری علاقوں کے بارے علی آپ کا علم ب میں روزاده المح علامتوں کو کھی کر کی نعی قرآن کی کتابت کا مجے زبانہ رعی نمانہ اللہ میں ا (16)" = E 5 m میں ان نے مخطوط شنای کے حوالے سے جو علوم حاصل کیے دو آن بھی اس محدد شیرانی نے مخطوط شنای کر عزیز کا ایک بدا جد یہ تحقیق ی بر عزیز کا ایک بردا این اردو عی تحقیق کے نے اصول سامنے آئے۔ ل عبد الله مروں بہ کی کہ بیں ، تذکرے اور مخطوطات تلاش کیے اور انھیں تر تیب و مدوین کے بعد الموالات خقیق مقالات اور مقدمات بھی لکھے۔ان کی شائع کردہ کر ہوں میں معراج ان کی شائع کردہ کر ہوں میں معراج ان المار مل المار رور دیر ال المرات ترتب دیا۔ایک نسخه انھیں ڈاکٹر محمد قائم کے کتب خانے سے ملاجس کی اللہ اللہ میں کی اللہ میں کی اللہ میں لاں ہوں مال محمد انصاری وفانے کی ، دوسرا ان کے ذاتی کتب خانے میں تھا دونوں کو ان کا مالے میں تھا دونوں کو (اک میم نیزم تب کیا۔ (۱۸) بردى نبرالتي، تاريخي منطقي اور استدلالي نقطه نظر كوسامنے رکھتے ہوئے تقیقی مراحل كو ارج بن ادر هائق تک مینی کی کوشش کرتے ہیں۔افعوں نے پہلے ہی کہدویا تھا کہ النالا فقین حفرت بندہ نواز گیسو دراز کی نہیں بلکہ ان کے کسی ہم عصر کی کتاب ہے جو کہ ر معوم بواکداس کے اصل مصنف مخدوم شاہ حسین بجابوری ہیں۔ (۱۹) برری عبدالی نے جتنے تذکرے تحقیق جھان بین کے بعد مرتب کے ان سب ک الے عنف ماخذات کوسامنے رکھا اور شواہد و ثبوت کوستن کے اندر سے تلاش کرنے کی 22/3 الزُّرُونَ الرُّونُ (١٩٠٣ء) اندا ال الرواك مد ووعر في فاري ير نبور ركعة منظ رايك عرصه تك وه رامور ك

منین اور قربی منی منی از منام نوار می از منام نوار می از منام نوار می از منام نوار می مناب کے نام سے مدوین کر کے نام میں اور منام نوار میں اور منام نوار میں مناب کے نام سے مدوین کر کے نام میں اور میں مناب کا میں میں مناب کا میں میں مناب کی مناب ہ ظم اور نواب کلب می حال ، علم اور نواب کلب می خالب کے نام ہے ایک اور کتاب کور تبیب ویا جس میں انھوں نے فرہنگ غالب کی گئی۔ میں انھوں نے فرہنگ غالب کے شامل کی گئی۔ لغات کی تمابوں کی فہرست ہمی شامل کی گئے۔ ی تمابوں فاحر سے ان کا ایک اور تدوین کارنامہ ہے۔جس میں انحول سنوار دونان عالب میں انحول سنوار دیوان غالب محد کرت میں تقتیم کیا۔اور اس پر ۲ مے مفحات کا رسوال مناہم کام جمع کردیا۔اور اس پر۲ مے مفحات کا رسوا تمام کلام جمع کردیا۔اور اسے تین حصوں میں تقتیم کیا۔اور اس پر۲ مے مفحات کا رسوال تمام طام کی حربی ہے۔ ان عالم ان کے فاری اور اردو کے کلام کود تاور استراثی ہے۔ ویاجہ تحریر کیا۔ انھوں نے شاہ عالم ان کے فاری اور اردو کے کلام کود تاور استراثی کا دیباچہ محریر کیا۔ اسوں کے اس میں مختلف کتابوں سے انھوں نے شاہ عالم ہانی سال کے انگری کا اس کے انگری کا اس کی سال کے انگری کا اس کی سال کی سال کے انگری کا اس کی سال کی سال کی سال کا سال کا سال کی سال کا سا ے النعا کیا اور سال کے مقدے میں انھوں نے شاہ عالم ڈنی کے حوالے رو معلومات بهم بهنجا تين-ئے بہم پہچا یاں۔ عرشی کی غیر مطبوعہ تحریروں میں دیوان مومن، جس کی مقروین دیوان غالب کرد مولى، انتخاب عاظم، اشاريه اوده كينواك، خفاطى كى تاريخ، فبرست مخطوطات الارزية رضايية رام پور، تاريخ بابري، نفائس المآثر، تخفية البند، باغ دودر، ممودة والن ندور الخطاب، ويوان الغمر وغيره شأل بن- (٢٠) مدوين عوالے عرشد حسن خان لکھتے من "مولامًا الميازعلى خال عرشى اور ما لك رام صاحب في الب كاردو وبوان مرتب کیا ہے۔ مالک رام صاحب نے نبور نفا ک ومتن کی بندو بنایا ہے، اس لیے ان کی رائے میں مطبع نظامی کان پور کا چم ہو وبوان ، غالب کے اردو کل م کا آخری متند اؤیشن ہے۔۔اس کے برخل ف عرشی صاحب نے مقبق لظامی والے اؤیشن کو افزی متنہ اؤیشن کا درجہ نیس دیا۔۔۔ عرش صاحب لے تو متعدد تنوں کی مدت الإنزورب كاے، ك ية والى اور الله مرا عرقی صاحب نے وہواں مان کہ کہ اس کی مترا اس میں علیف تسخوں ی مادی ارمالے کا مَعَ كَا لَمُ إِنْ وَمِنْفَ عَالَاكَ وَ وَمِ هُمْ هُو مِ اللَّ كَا مُنْدِر أَوْ يَا وَابِينَا

ی ہے، حواثی اور مقد نے لی صید انوان کا سے ان کی اور مقد نے لی صید انوان کا سے ان کے ان ان ان ان ان ان ان ان ان ن فان اردو تدوین کے حوالے سے آیا۔ اند فان ہے۔ انھوں نے آبوں کے اندوں کے اندوں کے اندوں کے آبوں کے اندوں کے آبوں کی رئید میں انجام ویں۔انھوں نے ٹن قروین جھے، آئی اور مدھی طاب نے اروں ہے۔ میں بذری خدمات انجام ویں خدمات بے شار جی الدون جھے، آئی اور مدھی طام اور تو الدون المرادية المالية المراجي الموارية الموارية المرادية المر بید ایست سے انکار ممکن نہیں۔ انحوں نے بائے و بہار نے اصل متن و تابش کر کے ۱۹۲۳ او تک ایک اللہ میں شروع کر کے ۱۹۲۳ او تک ایک اللہ میں شروع کر کے ۱۹۲۳ او تک ایک اللہ میں شروع کر کے ۱۹۲۳ او تک ایک اللہ میں شروع کر کے ۱۹۲۳ او تک ایک اللہ میں اللہ میں شروع کر کے ۱۹۲۳ او تک ایک اللہ میں اللہ میں شروع کر کے ۱۹۲۳ او تک ایک اللہ میں اللہ میں شروع کر کے ۱۹۲۳ او تک ایک اللہ میں اللہ میں شروع کر کے ۱۹۲۳ او تک ایک اللہ میں اللہ میں شروع کر کے ۱۹۲۳ او تک ایک اللہ میں اللہ میں اللہ میں شروع کر کے ۱۹۲۳ او تک اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں شروع کر کے ۱۹۲۳ او تک اللہ میں اللہ ا المان المان المان المربع من مروع كركيم ١٩١١ و تك اليك سال عن سيكام باليا يحميل تك المراس الملا مين ولكن باربس كم مرتبه ليخ كم جوت اؤيفن كواساى نو ماكر مرجي المراس المراس كام بايا تحيل مك النوں کوسانے رکھ کرحواثی میں مباحث پیش کے۔ انوں نے باغ وبہار کے نسخ کی تدوین میں انتخاب متن کے اصولوں کو سامنے رکھا، المجال المحالية المراعظ كرديا جاتا ہے، مرجهال مختلف شخول ميں اختلاف يايا جاتا ہو الله الخاب من كامر حله اجميت كا حامل موتا ہے كه كس نيخ كواساى نسخة قرار ديا جائے۔ بٹردس خان مذوین میں جوانداز اپناتے ہیں اے ہم معروضی اور سائنسی طرز کا کہہ نے ن دو فارجی شہادتوں کے ساتھ ساتھ وافعلی شہادتوں کوسامنے رکھتے ہوئے الیامتن زب رہے ہیں جو کہ منشائے مصنف کے بالکل قریب تر ہو۔ اس حوالے سے وہ لفظاتی، نی اورالما کی نظام کو مد نظر رکھتے ہیں۔اس حوالے سے وہ مصنف کے اسلوب کو بھی اہمیت ن نے۔اسلوب سے کی مصنف کے متن تک پہنچنا بھی تدوین کا ایک اہم اصول ہے۔ انوں نے باغ وبہار کے متن کو ترتیب دے کراس میں جو تین ضمیے شامل کیے ہیں اُن الربت ان کی مدوی اہلیت اور قابلیت کا پیتہ چلتا ہے۔ان کے بیتین ضمیے درج ذیل

انھوں نے مولانا انھاف حسین حالیٰ کا دیوان حالیٰ ، جعفر زنملی کا زئل ، مد، انٹے ، ب میرحسن کی مثنوی سحر البیان ، مرزا فرحت ابند بیک وہلوی کی دبلی کی ہنری مثن کی نہیو وقد وین ک۔

الم عنيق الجم لكمية من المعدد فال نے بنیادی سطے کے طور پر دومتن استعمال کیا ہے جو ار بارے ای اردو کے جوال کی ۱۹۲۷ء کارے علی شائی ہواتی دی ؟ دین خال صاحب اردو کے معنب اول ئے متی نقاد میں یا (۲۳س) شدد من خال صاحب اردو کے معنب اول کے متی نقاد میں یا (۲۳س) علی اللہ علی میرون کے دوست بھی تھے یانتی فورٹ والم کا نے سے المراج اورجس كا سال كتابت ١٢٥٩ هـ احتاد في متن كى المال كتابت ١٢٥٩ هـ احتاد في متن كى المراج ر دوسر کے متن کور جے دی گئی ہے۔ (سم) روس کے متن کور جے دی گئی ہے۔ (سم) و المرابق منوى سحرالبيان كروج و مل نسخول كا ذكركرت مين: إن الم كالم كانتر ١٨٠٣ ( مرتبه ميرشير على افسوس) سيبطري بمني ١٩٥١ه ١١٥١١ ١٨٥١ء النيزير دلي كانسخه ١٩٠٨ء وأطور كانتخ يهم 19 اء المريز في كام ته نيخ ١٩٣٤ء ن كے ملادہ انھوں نے ایک اور نع كا ذكر كيا ہے جو كما شركم كى اور ص كيالاك ميں و ت ك ام سه درج ب سنخ كى پيشانى يرقصه فيروز شاه قلمى لكها باس كى تحريراور اللي عن ك تحرير من فرق ہے ۔اس نفخ ميں جارمثنوياں ہيں بھر البيان، مثنوي لال اراند موداگران، قصه پیمان اور با بمنی سحر البیان \_ (۲۵) ٹرسن خان نے اردو میں جدید تدوین کی مثالیں پیش کیس اور آئے والے تدوین الا کے لیج نمو۔ چھوڑے۔اس طرح مدوین کے باب میں جوایک ظلاتھا اسے المن فان نے بڑی حد تک پر کیا۔ أفى مبالودود نے بھی روایت فکنی سے کام لیتے ہوئے تحقیق وقدوین میں نمایاں

على المان المان المان المراقة المن المراقة المن المدائلة المرائلة المراقة المن المدائلة المراقة المن المدائلة المراقة المن المراقة المن المراقة المن المنافقة المنافق بچی ک دہالی میں وقتیق انداز میں تبرے بھی رقم کے میٹوبید اتھ فا باق ال کے مختف کن یوں کا حصول کے مرتب کردہ دنوان فائز ہاتھ تھی۔ کے مختف کن یوں کے صوب کردہ دنوان فائز ہاتھ تھی۔ سے مختف تن ہوں کہ مسود حسن رضوی کے مرتب کردہ دیوان فامز کا تھے م<sup>ہمت</sup>ی ہے۔ ان فامز کا تھے م<sup>ہمت</sup>ی ہے۔ ان فامز کا تھے مرتب کردہ دیوان فامز کا تھے مرتب کردہ دیوان فامز کا تھے مرتب کردہ دیوان فامز کا تھے تھے تاہم مرتب کردہ دیوان فامز کا تاہم مرتب کردہ دیوان فامز کا تاہم مرتب کردہ دیوان فامز کا تاہم کردہ دیوان کے تاہم کردہ دیوان کردہ دیوان کے تاہم کردہ دیوان کا تاہم کردہ دیوان کے تاہم کردہ دیوان کے تاہم کردہ دیوان کردہ دیوان کردہ دیوان کے تاہم کردہ دیوان کے تاہم کردہ دیوان کے تاہم کردہ دیوان کردہ دیوان کے تاہم کردہ دیوان کردہ دیوان کے تاہم کردہ دیوان کردہ دیوان کردہ دیوان کے تاہم کردہ دیوان کردہ دیوان کے تاہم کردہ دیوان کردہ دیوا - モリダンなどに ان کے مضامین عمل آوار و گرواشعار، جہانی غالب، تعین زونہ جے نوز ان کے مضامین عمل آوار و گرواشعار، جہانی غالب، تعین زونہ جے نوز ان کے مصاب المق ہدائی ہے۔ محقق جیے مفصل مقا ۔ نصے بن عال المقالی الم (アイ)ーグランドン・ على بات جات المعلق على الاراختساب كو بنيادى ابميت ال المدن المعلق المراجد المراج ندر ج عراس ع فين كا متعد فوت موجاع كا\_ مشفق خواصه ی مواجد یا کتان میں اردو تحقیق وقد وین کے حوالے سے مشفق خواجد ایک اہم ہا م ہے۔ اِنْیَا ومدوی کا موں سے بھی ہے۔ لیے خود کو اور اپنے وسائل کو وقف کیا ہوا تھا۔انھوں نے تحقیقی میدان میں تو بل قدرالوروزار چزی چیوزی ال وواجمن ترقی اردو پاکتان میں" قاموں الکتب" کے مدیجی رہے اوراجمن کے و ووہ ال ور مطبوعات کے محران بھی مشفل خواجہ سی معنول میں تحقیق و تدویل شول کے تھے۔انے ایک انٹرویویس فرماتے ہیں: " مجمع فولو گرانی کا بہت شوق تھا۔ دراصل پرانے مخطوعے علی ج ہوئے میں فو فو اتار لیتا ہوں اس طرح میرا شوق اور بڑھ جاتا ہے" ( مشفق خواجه تحقیق وقدوین کی باریکیوں سے احیمی طرح واقف سے اور مروین متن) ضرور ،ت اور تقاضوں سے بھی آگاہ تھے اور ایک کامیاب مدون کی حیثیت سے جانے دن

یتے۔ دو سی بھی کاب کی مدوین کے وقت اس تمام نسخوں کو ملاحظہ کرتے۔ انھیں قدیم علوم: ن ن ے بے حد ویکی ملی اور انھوں نے قدیم مخطوطات اور مطبوعات کا ممبرا طالعہ سا نا جب وہ کس کتاب کی مذوین کرتے تو مصنف کے عہد ، اس دور کی زبان، متروک الفاظ ادرام الخط عضرور آسكى حاصل كرتے۔ ۋاكٹرسيدابوالخير شفى لكھتے ہيں كه: " خواجہ صاحب نے متون کی مدوین کو اُردو میں بڑے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا۔ خواجہ صاحب نے ایے کام کو اپنے لیے چنا جو اپنی بنیادی

اہمیت کے باوجودخوداد یوں کے لیے ایک اجنبی میدان کی حشیت رکھتا

ان کی مدوین کی ہوئی کتابوں میں 'خوش معرکہ زیبا' سعاوت خان ناصر کا تصنیف کردہ تذكر ع شعراء، ٢- يه تذكره أستادى اورشا گردى كولموظ خاطر ركھتے ہوئے تصنيف كيا گيا تھا یتذکرہ ۱۸۴۸ء میں ممل ہوا تھا۔ مشفق خواجہ نے اسے دو جلدوں میں مرتب کیااور تفصیلی

اس کتاب کی تدوین کے وقت انھوں نے اس کتاب کے پہلے تمام نسخوں کا مطالعہ کیا فوش معركة زياكم مقدے يل لكھ بن

"اسليلے ميں ، ميں بنے مختف شخوں كا مطالعه كيا جن ميں ننحه پيشه، نىخەاجىمن،نىخەئلىشۇ،نىخىلىگرەشامل بىل "(٢٩)

مشفق خواجہ نے اس کتاب کی تدوین ناصر کے نسخہ کوسامنے رکھ کر کی اور متن کی تیاری من "ننځه پینه" کومتن میں جگه دی اورنځه انجمن میں جو جو اختلافات تھے وہ حواثی میں سامنے لے آئے۔ نسخہ الجمن کے وہ شعر یا عبارت جونسخہ پیٹنہ میں نہیں ہیں اٹھیں بھی متن میں شامل کیا ، به تمام عبارتنس اور اشعار قوسین میں ویے ہیں۔

"برانے شوع نیا کلام" مجموعہ مقالات جس میں مشفق خواجہ نے خواجہ احسن الدین خان ب ن ، جمونت سنگه پردانه، نضل علی ممتاز ، اور ولی ابتد محت وغیم و جیسے شعراء پر لکھا اور ان کا کلام

قبل از احمد این جومووی احمد این نے کتاب ۱۹۲۳ میں میں لکھی تھی اور جسے جد ویا کیا

منو اور مراب کی خواجه عبدالقدیری عی تلاش سے اس کی برا تی مشنق خواجه نے اس کتب کو مرتب کیا خواجه عبدالقدیری عی تلاش سے اس کی برا تی مشنق خواجه نے اس کتاب کو مرتب کیا خواجه اور ان کم تنے ، خواجه انجاز اور ا تی مخفق خواجہ ہے ، ل ماب میں متعدد اوراق کم تھے ،خواجہ انجاز احم (مواؤل انج ایک نہاہت شکشہ اور بوسیدہ نخہ جس میں متعدد اور ان کم تھے ،خواجہ انجاز احم (مواؤل انو ایک بہات سے اور حواثی و تعلیقات مکھے اور حواثی و تعلیقات مکھے (م الله المجن رقی اردو پاکتان کراچی سے شائع ہوئی۔ و المام المرامی ادارہ عصری مطبوعات کراچی سے ۱۹۸۱ میں شائع ہوئی اللہ اور مفیر بیگرامی ادارہ عصری مطبوعات کراچی سے ۱۹۸۱ میں شائع ہوئی اللہ الماب اور المراب اور صفیر کے خطوط کے درست متن کو اکٹھا کر کے ہا۔ تاب میں مشفق خواجہ نے عالب اور صفیر کے خطوط کے درست متن کو اکٹھا کر کے ہا۔ کیا۔ صفیر کے عالات زندگی اور ان کی تصانف کی فہرست بھی درج کی۔ کیا۔ صفیر کے عالات زندگی اور ان کی تصانف مِرْ عَلَانَ عَلَيْهِ عَظُوطات اردو' كَ نام سے پاكتان كے مختف كر فار میں موجود اردو کے مخطوطات کی فہرست کوضروری معلومات نے ساتھ شالع کیا۔اس میں، یں موبود اردر کے اسلامی ہے۔ یہ کتاب محققین کے لیے تحقیق کام کے ماخذ کی تلاش م ایک اہم شک میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ۱۹۷۹ء میں شائع ہوئی۔ یہ قلمی شخوں کی وزائم فبرت ہے جو کہ دی جلدوں میں ہے۔ بقول ڈاکٹر خین انجم: " جائزه اردواردومي ائي نوعيت كالبلا ادر اعلى ترين كام \_\_" (١٣) اس كتاب ميں يہ مجى بتايا كيا ہے كه اگر كوئى مخطوط شائع ہو چكا ب تو مطبوع الديشن كى تفصيلات بھى بيان كى تئى بيں۔اس طرح بيركتاب ال محققين كے ليے برى نعمت بن كئى، قديم شاعرول اوراد يول يركام كررے تھے۔ مشفق خوادد کی ترتیب وقدوین کی موئی کتاب" کلیات یکانه اکادی بازیافت ے ٢٠٠٣ء مين شائع مونى جس مين مشفق خواجه نے نه صرف ان كا كلام جمع كيا بكه ال منس ویاچہ بھی مکھا بغیمہ بھی سازھے تین سوصفات پر مشتمل ہے ،اس کے علاوہ فرہنگ اور وائی بھی تحریر کے ۔اس کتاب کی مقروین میں مشفق خواجہ نے بہت زیادہ محنت کی اور کی برمون ک محنت کے بعد اے زتیب دیے میں کامیا ہوئے مشفق خواد نے تحقیق وقدون ک والے سے جو کام کے وہ ای جگدا بہت کے وال جن

#### حوالهجات

ر منوی سید، دستادیزی طریق تحقیق ، مشموله مجله تحقیق ، پنجاب بو نیورش لا مور، جند احد منوی سید، دستادیز

الله المراكز متهذيب وتحقيق عص ٢٠ المراكز ملك واكثر ، تهذيب وتحقيق ، ص ٢٠

الله الله وستاویزات کی چهان بین کا ایک سائنسی طریقه، از نارمن ایج میکنزی مترجمه مجم مین شختیق فکری وفتی مباحث مرتبه و اکثر جاوید اقبال، کراچی، اداره یادگار غالب، ۱۰۱۳م

و خور نبیروتنبیم، از ڈاکٹرخلیق المجم ،نئ و بلی ، مکتبہ ج معدلمیئٹر ، ۱۹۹۱ء ،م مصوبا فیز براحماز اکثر ،غلط انتسابات سے متعلق محمود شیر انی کی تحقیقات ،مشموله تحقیق ،سندھ یونیوسٹی فیل ، ۱ ،م ۲۸۷

ا انهاع عبدالودود ہے تبل اردو تحقیق اور متنی تنقید ، مشمور تعبیر وتفهیم ،، ز ڈا کنرخلیق المجم ،نتی و ہلی ، لیرد مدلمینز، ۱۹۹۷ء ،م ۱۰۳

بغدر زو کم سید عبد النده مشموله مقارت حافظ محمود شیر انی ، جدد ول ، ص ، ا دفور هم عول اوا کم بمحقق شیر نی اور تاریخی حسیت مشموله حافظ محمود شیر نی یخفیق مطابعت فیراد فیم نواید عمد وفی و علی مقارب استی نیوت ، ۱۹۵۹ ، می ۱۷ سام مفدم از کم سید عبد مذمشموله مقارت حافظ محمود شیم انی ، جهد ول ، ص ۱۴

10~ で、日上が多点を一歩のかいしゅうりとからあり、 جد الله يا يعلى الله محود شير في مشموله الريغي كالح ميمزين مدهمه الله في في ال 11 0001002 300 3.49 ---مدا المراح من نیم زیدی و کثر دوب کے ارردوڈ اکٹر مونوی عبر افتی و نین اور شخصیت البادی مرجين دين زير ، تاريخ اردوادب ، جلداول ، لا بور ، مجنس ترتى ادب، ١٩٨٣، مره د ١٩ يخد أكن ذر أميزان تحيل ، و بلي اليم آر مبليكيشز ، ١٠٥٠ م، ١٠٠٠ م والمراس و المعتق ، ماكل اور تجزيه، لا بور، الفيصل ناشران كتب من اداري ۱۰٫۹۰۰ و ن ن ن ( مرتب ) کل م سودا، مکتبه جنمعید لمیند ، د بلی ، ۲۰۰۲ و می ۱۰٫۹ ۱۷۰ دن تاز رضیق جم، مرزا فرحت الله بیک دالوی کی دالی کی آخری شخم، کی دن جم 15 Pos 1924, 100 37 ر ما روز . ۴- پیش منظ از رشید حسن خال ،مشموله مثنوی سحر البیان بیسی وتر تیب رشید حسن خان ، وبل مک ق مد المين ، ١٩٨٤ و ، ص ٢٠ وحيد قرين وكريم مقالات تحقيق الاجور، مغربي باكتان اردو اكيدي، ١٨٨. ده رشد سن خال، تحقیق ، مروین ، روایت ، کل ۲۲۰ ۲۷ یا نئر و و مشغل خوادر اور آمنه شیق ہے ما قات و ( ، نغرو نیو نگار . امت بصبور اور ہ ظمہ ق ب ) مشمول مشفق خورد الك مطالعة ، لا بور سنك ميل سبني كيشن ١٩٩٢، على ١٩٩٨ ع ٢٥ مجمر الزالخير شفي سيدادُ كمرْ مشفق خواجه الك تعزيت نامه، مشموله مشفق خواجه . فن اور شخصيت، م ته محمد اسلام نشتر ، اسلام تا ماد، مقتدره تو می زیان ، ۸ • مه یا م ٨٠ - سعاوت خان ناصر تذكره خوش مع كه زيرام تيه مضفق خواجه مرا مور الجنس ترقي اوب ، ۱۹۷۰ مشفق خواجه (مرتب)، اتبال (ازاحمد دین)، کراچی: انجمن ترتی اردو، ۱۹۷۹، ص ۱۹ هار خنتی انجم ٔ دَاکم ، ذکر مشفق خواجه کا ، مشموله مشفق خواجه فن اور شخصیت ، ص ۹۳ ۲۰ خانق انجم ٔ دَاکم ، ذکر مشفق خواجه کا ، مشموله مشفق خواجه فن اور شخصیت ، ص ۹۳

#### or in the

### چند مخقیقی اصطلاحات

اختلاف ت

اخلاف ک، تدوین کرتے وقت مختلف ننخوں میں جواختلافات ملتے میں انھیں اختیاف کی ہے۔ ہے،ان کو یک جا کردیا جاتا ہے تا کہ قاری کے سامنے دونوں صورتیں آ جا کیں۔

اساى نىخە:

اس می سد.

کسی پرانی قلمی کتاب یا مخطوطے کے جب کئی ننخ موجود ہوں تو ان میں سے اور اور میں اور ان میں سے اور اور میں اور ان میں سے اور اور میں میں کی جائے اساس سخہ کہلاتا ہے۔

الماء الرجال:

اشاریے میں اشخاص کے نام کوا ساء الرجال کہا جاتا ہے۔ ابتدائی مسودہ:

مقالے کو پہلی بار کتابی شکل دینا ابتدائی مسودہ کبرنتا ہے۔

تىرىض:

مودے کوصاف کرے دوبارہ نکھنا۔

: 3.1

تذكرے میں جب كی شام كے حالات رقم كيے جائيں تواسے زجر كہا جاتا ہے۔ ترك:

پہلے کتابوں پرصفی نمبرنہیں دیا جاتا تھ بلکہ اس مقعد کے لیے داکی ہتھ کے منے ک نیچ باکیل کونے میں اسکلے صفیات کی عبارت کے بہتے چند اللہ فاکھ دیے جاتے تھ بورک صفحات کی ترتیب کو ماضے باتے تھے کہ کون ساصفی کی صفح کے بعد آئے گا۔ ی. ع بے ایک جیے الفاظ کا الملا غلط لکھے جاتا۔

رموزادقان:

انفاظ، جملوں کے درمیان مفہراؤ کے لیے نشانات یا مخففات

سمبه:
سی کتاب یا مقالے کا وہ حصہ جس میں کتاب کے متن کے حوالے سے اضافی
معربات شامل کی منی ہوں۔

فرېک:

مشكل الفاظ بإخصوص معنى والإالفاظ كے اصطلاحي معنى لكھنا۔

ترات:

سى مخطوط يا نسخ كو پڑھكراس كے الفاظ كے ہج اوراس كا تنفظ طے كرنا۔

تشكول:

سنتکول اس قلمی نسخے کو کہا جاتا ہے جس میں دوسرے شعرایا نثر نگاروں کی تحریریں لکھ دل جاتی تھیں۔

لوح:

کتاب کا سرورق یا پہلاسفی، پہلے صفح کے اوپر دائے جھے کو بھی کہا جاتا ہے جہال عنوان لکھا عمیا ہو۔

مُؤلد:

جس كاحواله دياعميا مويا ذكركياعميا مو-

ناقص الأول:

ووننخه جس کے ابتدائی صفحات موجود نہ ہول۔

ناقص الآخر:

ایا مخصوطہ جس کے آخر کے صفحات نائب ہوں۔

ناقص الوسط:

وہ نیخ بر کے دسط کے اور اق موجود ند ہوں۔ وہ نیخ بس کے دسط کے اور اق موجود ند ہوں۔ بات نیخ بس کے ابتدائی اور آخری دونوں طرف کے صفحات موجود نہ ہوں۔ این نیخ بس کے ابتدائی اور آخری دونوں طرف کے صفحات موجود نہ ہوں۔ منسوخ: منسوخ:

# Stranger

### كتابيات

ابن کنول چھیق وتنقید، دہلی، کتابی و نیا ، ۲۰۰۸ء احدندیم سندیلوی بخبرنگاری ،اسلام آباد ،مقتدره تو می زبان الم ادیب ڈاکٹر محقیق کی بنیادیں،لا ہور،بیکن بکس، بار دوم ۲۰۰۰ء اعجاز را بی (مرتب) رودادسیمیناراصول شخقیق ،اسلام آباد،مقندره تو می زبان ،۱۹۸۲ء الطاف شوكت، نظام كتب خانه، لا بهور،الفيصل ٢٠٠٣ ء ايم اليس ناز، اداره تحقيقات اسلامي، اسلام آباد ايم سلطانه بخشُ ڈاکٹر (مرتب)،اردو میں اصول تحقیق ،جلد اول ،اسلام آباد،مقتدرہ قومی زبان ایم سلطانه بخش ڈاکٹر (مرتب)، اردو میں اصول تحقیق، اسلام آباد، ورڈویژن پیشرز، تنویراحمه علوی (مرتب)، آزادی کے بعد دبلی میں اردو تحقیق ، دبلی، اردوا کادمی، ۱۹۹۰ء تنوير احد علوي و اكثر ، اصول تحقيق وترتيب متن ، لا بهور ، شكت پلشرز ، ٢٠٠٧ ء حاویدا قبل ۋا کنر (مرتب) تحقیق فکری وفتی مباحث ، کراچی ، اداره یا د کار غالب ،۱۴۰ء جميل حالبي واكثر بتحقيق الا مور مجلس ترتى ادب ١٩٩٠ء صلى معيات جاديد ، لا بور عشرت پيشنگ بايس ، ا ١٩٤١ء ، بار دوم حسن اختر ملك وْاكْمُ ، تبذيب وتحقيق ، لا بور، يو نيورسل بكس .١٩٨٩ ء غالد اقبال يامر: پيش لفظ ، كتابيات اردو مطبوعات ، اسلام آباد ، مقترره توى زبان ، خلیق اعجمُ وْ اَكْتُرْ تْعِبِيرُوتْنْهِمْ ، نْنُ دِبلى ، مُتنبه جا ، عدْمَيْنْدُ ، ١٩٩٧ ، رشيد حسن خان (مرتب) مثنوي سحرالديان ، دبلي ، مكتبه جامعه ميند ، ١٩٨٧ و

میں اور تر الفیصل عاشران وتاجران رشید حسن خال، او بی مسائل اور تجزید، لا جور، الفیصل عاشران وتاجران ر

۱۹۸۹ء رشیدهن خان، ادبی تحقیق، مسائل اور تجزیه به بهنو، اتر پردیش اردوکادی، ۱۹۹۰ء رشیدهن خان، تحقیق، تدوین، روایت، دبلی، ایس ایے بهلیکیشنز، ۱۹۹۹ء رشیدهن خان (مرتب) کلام سودا، مکتبه جامعیه لمیشد، دبلی، ۲۰۰۲ء ص۱۰،۱ سجاد باقر رضوی ژاکش، مغرب کے تنقیدی اصول، اسلام آباد، مقتدرہ تو می زبان برا دوم، ۱۹۹۴ء

سرفراز حسین مرزا،اشاریه نوائے وقت (۱۹۳۵\_۱۹۳۵ء)، لا ہور، پاکتان مزئ مز پنجاب یو نیورٹی ، ۱۹۸۷ء،

سیدہ جعفر روفیسر، مندوستانی اوب کے معمار۔ ڈاکٹر زور، نٹی دہلی، ساہتیہ اکیزی

شیرانی، حافظ محمود، مقالات حافظ محمود شیرانی، جلداول شیرانی' حافظ محمود، سرمایهٔ اردو، لا بهورسنگ میل پهلیکیشنز ، ۲۰۰۰ء صابر کلوروی (مرتب)، اشاریه مکاتیب اقبال ، لا بهور، اقبال اکادمی یا کستان ،۱۹۸۴،

صدر علی پروفیسر، اصول تحقیق و تدوین، لا هور، فاروق سنز

سلیم اختر ٔ دُاکٹر ،ادوادب کی مختصر ترین تاریخ ،لا ہور ،سٹک میل پبلی کیشنز ،۱۳۰ء عبادت بریلوی ٔ دُاکٹر ،اردو تنقید کا ارتقاء کراچی ،انجمن ترتی اردو پاکستان ،۱۹۸۰ء عبدالستار دلوی (مرتب) ادبی ولسانی شخشی اصول ادر طریق کار ، سمبئ ، شعبه اردد بمبئ بونیورش ،۱۹۸۴ء

عبدالحق مولوی ، مقدمه قواعد اردو، لا مور مکتبه کاروال عبدالحق مولوی ، مقدمه قواعد اردو، لا مور ، سیونته سکا کی بلیکیشنز ، ۲۰۱۲ء عبدالحق مولوی ، مقدمه قاموس الکتب ، کراچی ، انجمن ترقی اردو پا کستان ، ۱۹۲۱ء عبدالرزاق قریش : مبادیات تحقیق ، لا مور ، خان بک سمپنی ، س ن عبدالند سید و اکثر ، مباحث ، لا مور ، مجلس ترقی ادب ، ۹۲۵ء ،

عدالله سيد دا كثر، كتب خانه شيراني كي نواور مشموله فارى زبان واوب مجموعه مقالات

عض درانی، جدیدرسمیات تحقیق، لا بور، ار دو سائنس بور ژ، ۲۰۰۵، علن درانی ٔ دَاکٹر (مرتب)اردو محقیق (منتخب مقالات) ، اسلام آباد، مقترره توی

وبال عطش درانی و اکثر، اصول او بی تحقیق (تکنیکی امور) لا مور، نذیر سنز ایج کیشنل پاشرز،

فرحت الله بيك وہلوى كى وہلى كى آخرى شع،نى دلى، انجمن ترتى اردو بند، ١٩٩٢، فرمان فتح بورئ ۋاكثر، اوبيات وشخصيات، لا مور، پروگريسوبكس، ١٩٩٣ء قدرت نقوی سید، نسخهٔ شیرانی اور دوسرے مقالات ، لا بور ،مغربی پاکتان اردواکیڈی

میان چند چنیق کافن، اسلام آباد، مقتدره قوی زبان، ۲۰۱۲ و محمر اسلام نشتر (مرتب) مشفق خواجه بنن اور شخصیت ،اسلام آباد، معتدره تو می زبان،

محمد اسلم ميال، قاسم رضا، تعليم تحقيق، ملتان، نيچرز سنودننس ويلفير فورم، طبع دوم،

محمراشرف کمال ڈاکٹر، جانظ محمود شیرانی،اسلام آباد،مقتدرہ تو می زبان،۱۱۰ء محمراشرف کمال ڈاکٹر، تاریخ اصناف تقم دنٹر، کراچی،رنگ ادب، ۱۵۰ء محمد اصغى علم كتب خانه ومعلومات بحنيك ببلو، لامور، اكادى انظاميات كتب خاند ومعلومات ۱۴۴۴ و

محد اکمل زاکٹر، آزادی ہے قبل اردو تحقیق بنی دبلی، ایم آر پبلیکیشنز، ۲۰۱۳ء محمه طا برقریشی ، فهرست کتب خانه نعت ریسرچ سنٹر ، کراچی بنعت ریسرچ سنٹر ، ۲۰۰۹ و محمد عارف يروفيسر يحقيق مقاله نكارى، لا مور، اداره تايف ورج فرا مناب يونورش، -1999

معنق خواجد (مرتب) معادت خان تامر: تذكره خوش معركد زيباء لا مور بكل ترتى ال

منفق خواجد (مرجب)، اقبال (ازاحددين)، كراجي: المجمن ترتى اردو، ١٩٤٩، مشفق خواجدا يك مطالعه، لا جور، ستك ميل عبلي كيشنز، ١٩٩٢ء معراج نیرزیدی،بابات اردونن اور شخصیت ،لا بور، مکتبدابلاغ ، ۱۹۹۵ء معين الدين عقبل واكثر، اردو محقيق صورت حال اور تقاضے، اسلام آباد، مقترره قوي

معين الرخمن سيد واكثر، اردو تحقيق يو نيورسٽيون مين، لا بهور، يو نيورسل بكس، ١٩٨٩، الماحدزيري واكر بتقيق عطريق الاجور فضلى سزلميند ، ١٠٠٠ و غذر احدُر وفيسر (مرتب) ، حافظ محمود شيراني تحقيق مطالع ، ي و بلى ، غالب انسلى يُون

سيم فاطمه (مرتبه) واكثر جميل جالبي سواخي كتابيات الامور، يو نيورس بس ١٩٨٨، وحيد قريشي واكثر، مقالات تحقيق، لا بهور ، مغربي بإكتان اردواكيثري ، ١٩٨٨ و

> اخار نوائي وقت، لا مور، ٢٥ ـ اكوبر٣٠٠٠ ء رمال وجرائد

اخبار اردواسلام آباد، اكتوبر٢٠٠٢ء اردويس اصول تحقيق تمبر، ص٨٠، اردو، سهای کرایی جؤری ۱۹۲۸ء الكاركاتي، ايل ١٩٨٧ء

ا قباليات سه مايي الا جور ، اقبال ا كادي ، ١٩٩٨ ء

اور منتل کالج میکزین حصداول، شیرانی نمبر جلد ۲۳، عدد مسلسل ۸۸، فروری ۱۹۴۷ء تحقیق سنده یو نیورشی ،شاره ۱۰۱۱ تحقیق ،سنده یو نیورشی جام شورو،شاره ۱۲۰۰۲ و ۲۰۰۲ خدا بخش لا برری جرال بینه، شاره ۱۷، ۱۹۸۱ ه، خدا بخش لا برری جرال پینه شاره اسلا

جؤرى ماريح ١٠٠٣ء

علی گره میگزین ۱۰ ۲۰ منه موسی شاره علی گره میں اردو تحقیق خله تحقیق، پنجاب بویندورش لا بهور، جلدنمبر ۵، شاره نمبر ۱۹۸۱ء مخزن لا بهور، قائد اعظم لا تبریری ، لا بهور، شاره نمر ۷ معار، شعبدارد و اسلامک انٹریشنل بو نیورش اسلام آباد، شاره ۱۲۱، جولائی تا دَمبر ۱۲۰، مربر اوب نمبر، نقدش ، سال نامه، شاره ۱۲۰، نقوش ، لا بهور، شاره ۱۲۰، نقوش لا بهور عصری اوب نمبر،

تاریخ اوب

نارخ ادبیات مسلمانان پاکستان و مهند، ساتوی جلد، پنجاب یو نیورش لا مور، ۱۹۵۱ نارخ ادبیات مسلمانان پاکستان و مهند، آمشوی جلد، پنجاب یو نیورش لا مور، ۱۹۵۱ نارخ ادبیات مسلمانان پاکستان و مهند، جلدنویی، پنجاب یو نیورش لا مور، ۱۹۷۱ء نارخ ادبیات مسلمانان پاکستان و مهند، جلد دسویی، پنجاب یو نیورش لا مور، ۱۹۷۲ء لغات

اردولفت (تاریخی اصول پر) جلداول (الف مقصوره)، کراچی، ترقی اردو بورڈ، ۱۹۷۷ء جیل جالبی ڈاکٹر: قومی انگریزی اردولفت، اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، ۲۰۰۲ء بلیع پنجم شان الحق حقی، فرجگ تلفظ، اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۹۵ء فیروز سنز کشائز ڈکشنری، انگلش سے اردو، لا مور، فیروز سنز لمیٹڈ، ۱۹۸۳ء کیروز کشنری، انگلش سے اردو، لا مور، فیروز سنز لمیٹڈ، ۱۹۸۳ء کیروز کھنو و (مرتبین): کشاف اصطلاحات کتب خاند، مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد، محدود الحمد و درمرد محدود (مرتبین): کشاف اصطلاحات کتب خاند، مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد،

# ر پگر کتب

| ,1991                         | التياد فياض پريس لا مور                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -1990                         | ا کول رائے ( اگران ایک                                                                                                                                                       |
| , r-+ v                       | مکتبدابلا ح لا ہور<br>۲ _ رهوپ کا شمر (شعری مجموعه)<br>۳ _ انجمن رقی اُردُو پاکستان کی مطبوعات _ توضیحی کتابیات<br>سو _ انجمن رقی اُردُو پاکستان کی مطبوعات _ توضیحی کتابیات |
|                               | 200011100000                                                                                                                                                                 |
| +Y++Z                         | ۵۰ م محن کی عالی کیشنز لا مور                                                                                                                                                |
| برا رعمر کار اول ات عرون می ا |                                                                                                                                                                              |
|                               | اجمن ري اردوي عن حي                                                                                                                                                          |
| , r-11/19                     | ۱۱۱ هـ من ان اور رسم الخطي مثال پلشرز فيعل آباد                                                                                                                              |
| , rele                        | ع ي من البيس وهال وبيشرو (العام ياليد)                                                                                                                                       |
| 21010                         | کے اول میر کے جیا میں اسلام آباد (انعام یافتہ)<br>۸۔اشار پراخبار اُردُو، مقتررہ تو ی زبان ، اسلام آباد (انعام یافتہ)                                                         |
| , 1411                        | ه په او پای مقدر و تو ی زبان اسلام آباد                                                                                                                                      |
| p   1+11                      | ١٠ - بنجالي زبان _ كور كمعي رسم الخط اور بنيادي معلومات                                                                                                                      |
|                               | د بدي المان در آراد وقار اصغ ويردز)                                                                                                                                          |
| 1+10"                         | النوابول ع جرى آكسين، (شعرى مجود ) شع بك شال فيعل آباد                                                                                                                       |
| r-10                          | ۱۱ و این این این این این در اواره یا دگار غالب، کراچی                                                                                                                        |
| 1+10                          | ١٠- تاريخ امناف لقم ونثر ، رنگ ادب چلي كيشنز كراچي                                                                                                                           |
| F+10                          | ١٠٠ سانيات اورزبان كي تشكيل ، مثال پلشرز فيصل آباد                                                                                                                           |
| 7+14                          | ١٥ _ تقيدي تعيوري اور اصطلاحات ، مثال پيلشرز نيسل آباد                                                                                                                       |
| 7+14                          | ١٧_ تقيد كادائره امثال پلشرز فيعل آباد                                                                                                                                       |
| 7-14                          | ١٤ - مجيد امجد كي تمن نظمين (٢٠) به) مثال پېلشرز فيصل آباد                                                                                                                   |
| 1+14                          | ١٨ اردوسحافت، كل ع أن كار الله )، روى بس فعل آياد                                                                                                                            |
| Felt.                         | ١٩ إ في الله التقيدي جائزه ( سماي )، روى بكس فيعل آباد                                                                                                                       |
| f+l4                          | ١٠٠ لسانيات، زبان اوررم الخط، رونى بكس فيصل آباد                                                                                                                             |
| Perm                          | الا يورپ كى دليز پر (عزامد تركى) درنگ اوب كراچى                                                                                                                              |
| ,7-14                         | ٢٢ محافت اورا باغيات ، روى بس فيعل آياد                                                                                                                                      |



## ڈاکٹر محماشرف کمال

اد بی شناخت:

شاعر ، مقتق ، نقاد ، ڈراما نگار ، افسانه نگار ، خاکه نگار ، سفر نامه نگار ، ناول نگار

تعلیمی ادارول مےموجودہ وابسکی:

صدرشعبهاردوگورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بھر دزیٹنگ پروفیسرقرطبہ یو نیورٹی ڈی آئی خان شاہ عبداللطیف یو نیورٹی خیر پورسندھ سرگودھایو نیورٹی بھکر کیمپس بحرگودھایو نیورٹی بھکر کیمپس جی سی یو نیورٹی فیصل آباد (۲۰۰۸ء۔فروری ۲۰۱۷ء تک)

تصنیفی کام: شخفیق و تنقیداور شاعری ہے متعلق ۲۸ کتب
ایکے ای محامد قدر سائل میں ۲۰ سے زائد مقالات
انٹریشنل رسائل میں ۲۰ سے زائد مضامین ومقالات
قومی رسائل میں ۲۰ اے زائد مقالات

صحافت: ممبرمجلس ادارت، ساحل لندن (۲۰۱۳ء سے تاحال) چیف ایڈیٹر دلکشا گورنمنٹ کالج بھر ڈپٹی ایڈیٹر:''زبان وادب' جی سی یو نیورسٹی فیصل آباد (سابق) معاون ایڈیٹر مخزن بریڈورڈ (برطانیہ) شارہ 6 تا8